معين المنطق صداول

#### جمله حقوق محفوظ ہیں۔

#### هو المعين



(حصّه اول ودوم)

جس کو جناب مولانامفتی محمود حسن صاحب سابق صدر المدرسین جامعه حسینید راندری ضلع سورت نے یو نیورسٹیوں اور مدارس اسلامیہ کے مبتدی طلبہ کی سہولت کیلئے بطرز جد پرتصنیف کیا۔ اور جس کے متعلق ہندوستان بھر کے مبتحر اور تجر بہ کارعلائے کرام کی رائے ہے کہ اس فن میں ایسی تحقیق اور تسہیل کے ساتھ آج یک کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی اس کئے ابتدائی جماعتوں کے نصاب تعلیم میں طلبہ کی سہولت کیلئے اس کو راض کی رائبہایت ہی مفید ہے۔

#### ﴿ جمله حقوق طبع محفوظ میں ﴾

نام كتاب: مُعِينُ المنطِق (اول ودوم)

مرتب: جناب مولانامفتی محمود حسن صاحب

صفحات: ۲۳۱

قیمت : ۱۳۲/- رویئے

ناشر: جامعه حسينيه را ندبر ، سورت

سناشاعت: المعايم

کمپوزنگ: هدایت آرٹ ،سگرام پورا

## ملنے کا پہتہ:

# جامعه حسينيه راندير، سورت، گرات

فون: ۱۲۲۳-۱۲۲۰ فون

فيكس: ٢٦١-٢٢١-٢٢٠

www.besturdubooks.net

معين المنطق ٣

# مصنفِ كتاب ايك نظر ميں

خداوندقدوس کا خاص لطف وکرم خطهٔ گجرات پر بیہ ہوا کہ ہمیشہ اس سرزمین میں اساطین علم وفن کاورودمسعود ہوتار ہااور یہاں کے بدعات وخرافات کے خزاں سراماحول کوعلوم نبوت کی تابانی سے سبزہ زار کرنے کا عظیم کام بھی چلتارہا۔

خدا کی اس زمین کوجن برگزیده ہستیوں نے اپنی نا قابل فراموش علمی خدمات ،بلند افکار اور ارجمند جذبات سے آراستہ کیاان کی فہرست میں ایک نمایاں نام جناب مولا نامفتی محمود حسن صاحب کا بھی ہے ۱۵ اشوال معلی سے ۱۳۲۰ اور مطابق ۲۲ جون میں 19۲۲ اور سے مولا نامحہ حسین گراند بری کی دعوت پر راند بریشریف لائے۔اور ۲۲ چھبیس سال تک جامعہ حسینیہ راند برسے منسلک رہ کرسورت اور اس کے اطراف کو علم دین کی نورانیت سے لالہ زار کیااور سینکٹروں شدگان علم نبوت کو محمور وسیراب کیا۔

حضرت مولا نامفتی محود حسن صاحب ہزاروی ۵ ۔ ذی الحجہ و سیارہ برطابق ۲۸۹۲ او و ویدل کمانی "علاقہ پیخو کی ، قصبہ ہزارہ میں جناب حضرت مولا نا جاجی احمد خان صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے اور اپنی "علاقہ پیخو کی ، قصبہ ہزارہ میں جناب حضرت مولا نا جاجی احمد خان صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے اللہ علیہ سے مولا نا احمد علی صاحب الا ہوری رحمۃ اللہ علیہ سے سندھ میں پڑھا۔ پھر آپ سندھ سے اجمیر شریف میں ہوگئے ، اجمیر کے معروف ومشہور عالم حضرت مولا نا معین الدین صاحب سے مدرسہ معینیہ اجمیر شریف میں بھوگئے ، اجمیر کے معروف ومشہور عالم حضرت مولا نا معین الدین صاحب سے مدرسہ معینیہ اجمیر شریف میں بھیل کی سعادت حاصل کی آپ پیرسید غلام صطفیٰ قاری کلیداری کے خلیفہ وعجاز بھی تھے۔ پھراسی مدرسہ 'صوفین' میں کچھ عرصہ تدریس کرنے کے بعد جامعہ حسینیہ اندین سورت میں شروع میں بحثیت صدر مدرس برسر تدریس میں کچھ عرصہ تدریس کرنے کے بعد جامعہ حسینیہ اندین مائے مورس، آپ کی صلاحیت طرز بیان ، انداز خطابت ہوئے پھر بطور شخ الحد یہ اللہ اللہ کی خدمات انجام دیں ، آپ کی صلاحیت طرز بیان ، انداز خطابت نوشوں کوسیر ابی کاموقعہ ملا الب علم فون کے حلقہ میں طشت از بام تھی البذا جامعہ میں آ نجناب سے سیکڑوں بادہ نوشوں کوسیر ابی کاموقعہ ملا الب علم فون کے حلقہ میں طشت از بام تھی البذا جامعہ میں آ نجناب سے سیکڑوں بادہ نوشوں کوسیر ابی کامور میں ابتداءً پڑھایا۔ پھر سائے ہوا ، برطابی سامعہ کی داغ بیل والی اور اسی میں ایک متبد تعمیر کرائی اور تا دم حیات و ہاں تدریس کا سفر کیا اور سے آخرت کا سفر کیا اور سے بہاں تک کہ کم ذی الحجہ سام سابھ ہوا ، کواس دنیا کے دوں سے آخرت کا سفر کیا اور سے بہاں تک کہ کم ذی الحجہ سام سابھ کی داخ ہوں کہ ہوئے۔

ت حضرت والانے اپنی زندگی میں کئی اہم کتابیں تصنیف فر ماکرا پنی خدمات کو جاودانی و پائندگی بخش دی اور آنے والی نسلوں تک کیلئے محفوظ کرلیا ہے۔

مرحوم کی گرانقدر تصانیف نمعین العقائد (۲) معین الحکمت (۳) معین الفرائض (۴) معین المنطق اول دوم (۵) التذ کرة المحمودة بین \_

#### تعارف وتقاريظ

کیم الامت حضرت شاہ اشرف علی صاحب دامت برکاتهم تھانہ بھون سے تحریر فرماتے ہیں:
مولا ناصاحب السلام علیکم اس سے قبل میں نے ایک دوست کو اصطلاحات منطق
کے بارے میں کہا تھا مگر اس نے حسب خواہش تیار نہ کیا۔ اور سالہا سال سے یہ آرزو دل
میں موجز ن تھی جس کو آپ نے بورا کیا اس لئے آپ کے لئے دل سے دعا کرتا ہوں۔

حضرت العلامه مولا نامولوي محدابرا بيم صاحب ممهتم مدرسه جامعه حسينيه راندير:

رسالہ 'معین المنطق' مصنفہ مولا نامفتی محمود حسن صاحب مدرس اول جامعہ حسینیہ را ندیر کو میں نے بغور مطالعہ کیا نہایت جامع اور مخضر ہونے کے باوجود ابتدائی جماعتوں کیلئے نہایت مفید معلوم ہوا، اس لئے میں نے اس کو جامعہ حسینیہ کے نصاب میں داخل کیا۔ اور تمام مدارس کے منظمین سے اس کیلئے پرزور سفارش کرتا ہوں کہ وہ بھی طلباء کی سہولت تعلیم کی غرض اس مفید رسالہ کوا پنے ہاں کے نصاب میں داخل فر ماکر مبتدی طلباء کے لئے عرصۂ قلیسیلہ میں فنون مشکلہ کی تحصیل میں معاونت فرمادیں۔ فقط

تقريظ حضرت العلامه مولانامولوي محمداعز ازعلى صاحب مدرس دارالعلوم دبوبند

رسالہ معین المنطق کا میں نے مطالعہ کیا۔ اس فن کے رسالے زمانہ کی ضرورت کے لحاظ سے بہت شائع ہوئے ہیں لیکن جواخصار وجامعیت یحقیق تسہیل اس رسالہ میں ہے وہ میں نے اب تک کسی رسالہ میں نہیں دیکھی۔ طلبہ کی سہولت تفہیم کی غرض سے اس کے مشکل سے مشکل مسائل روز مرہ کی مثالوں میں سمجھائے گئے ہیں۔ اور طرز بیان میں ایسا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ بچ شروع ہی سے استخراج مسائل واحکام کرنے کے قابل ہوجاویں۔ موفق حقیقی مؤلف ممدوح کوتو فیق عطافر مائے کہ وہ اس کے باقی حصہ بھی شائع فر ماکر عند اللہ اجر جزیل کے مستحق ہوں فقط۔

#### باسمه سبحانه وتعالىٰ سبب تاليف

زمانہ کے انقلاب سے جہاں دنیا کے دیگرامور میں تغیر و تبدل واقع ہوا،وہاں طلبہ کی همتوں اور ذہنیتوں میں بھی انقلاب پیدا ہو گیا اور موٹی ضخیم کتابوں کو باشروح وحواشی یا دکر نیوالوں کی جگہاب مخضرات ومنتخبات پر قناعت کرنے والے آگئے اور بعض ناگز برعوارض کے ماتحت اس طريقة كواختياركرنامناسب بلكه ضرورى بهى موجا تاجتاك بفحوائه مالايدرك كله الايترك كله ،اگرزياده بين تو كم از كم فنون كى اصطلاحات كى واقفيت مين حروم تو ندر بين،اس لئے مروجه فنون کے تراجم واختصارات کی طرف مولفین حضرات نے کافی توجہ کی ہے اور اکثر فنون میں حسبِ ضرورت اردو کی مفید تالیفات مل سکتی ہیں ، مگر علوم حکمیہ اور منطق جس قدرا ہم ومشکل ہیں اسی قدراس کی طرف کم توجہ کی ہےاور جو کچھ بھی تالیفات آج تک وجود میں آئی ہیں وہ کسی نہ کسی نقص کیوجہ سے اس قابل نہیں کہ داخلِ نصاب کی جائیں اور بعض مسلکِ فن سے برخلاف ہونے کے ساتھ اس طرز سے کھی گئی ہیں کہ نہایت غور کرنے پر بھی مؤلف کاعندیہ معلوم کرنا دشوار ہوجاتا ہے، مگر متبدی طلبہ کی ضرورت کا بیرحال ہے کہ ایسی تالیفات کوبھی اپنی ضحیم کتابوں کے قالبوں کی جان بنا کر حفاظت سے رکھتے ہیں، اور کمال بیر کہ بعض مدارس نے طلبہ کوان کے مطالعہ کی سفارش بھی کی ہے،اس سے ایک طرف طلبہ کاعلمی نقصان ہور ہاتھا تو دوسرے طرف اصل فن کے دفن ہونے کا سامان تیار ہور ہاتھا خیرآ بادی سلسلہ کے ادنیٰ خادم ہونے کے حیثیت سے میں نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ تدریس اور افتاء سے پچھ بھی وقت نکالوں اور علوم حکمیہ اور منطق میں فن کے مسلک کے مطابق اختصار و جامعیت کے ساتھ تسہیلات کا ایک سلسلہ قائم کروں ،مگر چند در چند وجوہ سے اب تک بیاراده عملی صورت سے ظاہر نہ ہوسکا ، آخر چندا حباب کے اصرار پر '**معین المنطق** '' سے پیسلسلہ شروع کیا گیا،جس کا پہلاحصہ آپ کے ہاتھوں میں ہےاور دوسراحصہ تیار ہور ہاہے۔ معین المنطق کے تالیف کے وقت مجھے ایک طرف اپنے عزیز مبتدی طلبہ کی ڈئی قابلیت کا خیال تھا تو دوسری طرف مسلک فِن کی حفاظت کا بھی خیال تھا۔اس کے ساتھ ایسے الفاظ کی

معين المنطق حصداول

تلاش فی کہ عام فہم اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ جامع بھی ہوں ،ان اغراض کی بحیل میں مجھے کتی فتیں اٹھانا پڑیں اور کتنے مسود ہے ردی کردیئے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا میرا دل بہر حال جو نقشہ میں نے ذہین میں تیار کیا تھا،اس کا پچھ نمونہ اسا تذہ کرام اور عزیز طلبہ کی خدمت میں حاضر کیا فقشہ میں المنطق کی خصوصیت ہے ہے جاتا ہے ، معین المنطق کی خصوصیت تو پڑھنے سے معلوم ہوگی ، مگر ظاہری اورموٹی خصوصیت ہے ہے کہ ہر بحث استاذکی تمہید سے شروع کی گئی ہے ، جب مضمون طلبہ کے ذہین شین کرایا گیا ہے ، پھر اگر ممکن ہوا ہے تو اس مضمون کو نقشہ کے ذریعہ ذہین شین کرایا گیا ہے ،اس کے بعد اس بحث کے متعلق جتنے امور واجب الحفظ تھان کی تعریفات وضوالط مستقبل کا بھی گئی ہیں گویا ایک ہی مضمون تین طریقوں سے ذہین شین کرایا گیا ہے ، دوسری بڑی اور اہم خوبی ہے کہ جوطلبہ سی عارض سے تین طریقوں سے ذہی نشین کر کے امتحان میں بیٹھیں تو انشاء اللہ کا میا بی تینی ہوگی ، آخر میں ، میں دعا تعریفات ہی ذہین شین کر کے امتحان میں بیٹھیں تو انشاء اللہ کا میا بی تینی ہوگی ، آخر میں ، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالی مجھے تو فیق دے کہ علوم وفنون کی تسمیلات کا جونقشہ میں ذہین میں مقرر کر چکا ہوں وہ حسب منشایا تیکیل تک پہنچاؤں۔

وماذالک على الله بعزيز فقط

معين المنطق ك

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

# تعريفات وفوائد

مقلامه: کتاب کاوه حصه جومضمون سے قبل بطور تمہید ومعاونت لایا جاتا ہے۔ منطق : وہ قانونی علم ہے جس کے واعد کی بیروی کرنے سے انسان فکری غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے منطق کا فائدہ : اس علم کابی فائدہ ہے کہ اس کے قواعد کو کو ظرر کھتے ہوئے انسان جو بھی تعریف یادلیل لائے اس میں فکری غلطیوں سے محفوظ ہو۔

فكر: وينى معلومات كواس طرح ترتيب دينا كدان سے نامعلوم مطلوب حاصل ہو۔ موضوع: ہرعلم فن كاموضوع وہى شي ہوتى ہے جس كے تعلق اس فن ميں بحث كى جاتى ہے۔ منطق كا موضوع: منطق كاموضوع معرِّف وجة ہے يعنی وہ معلوم تصورات وتصديقات جن كذر بعد سے مجہول تصورات وتصديقات حاصل كئے جائيں۔

منطق کاموجد: اس علم کے قواعد سب سے پہلے حکیم ارسطاطالیس (ارسطو) نے مقرر کئے ہیں اس کے بعد ابونصر فارانی نے اس کوایک مکمل و مدون فن بنایا اور پھر شنخ ابوعلی بن سینا نے اس میں بہت کچھر قی اور اصلاحات کیں اس لئے ارسطوکو معلم اوّل اور فارانی کو معلم ثانی کہتے ہیں اور شخ معلم ثالث کے لقب کامستحق ہے۔

# علم اوراس کے اقسام

تمہید: کسی چیز کی صورت جب ہمارے ذہن میں آتی ہے تو یہی صورت اس چیز کاعلم ہے جس کو تصوّر اور مفہوم بھی کہتے ہیں، ایسی چند چیز ول کی صورتیں اگر ہمارے ذہن میں اس طور سے جمع ہوجا کیں کہ ہم ان کے آپس میں اتحادیا عدم اتحاد، ارتباط یا عدم ارتباط، انفصال یا عدم انفصال کا جزمی فیصلہ کرلیں تو اس کو تصدیق کہیں گے اور ہمارے اس جزمی اتحادیا عدم اتحاد، ارتباط یا عدم ارتباط، انفصال یا عدم انفصال کے فیصلہ کو تھم اور اگر ان میں ہم ہے تھم اور فیصلہ نہ کریں یا نہ کرسکیس تو ان کو محض نصور کہیں گے مثلا ہمارے ذہن میں زید، عمر و، احمد ، کھڑا ، آیا ، گیا ، ہے ، نہیں وغیرہ کی صورتیں جبالگ الگ حاصل ہوجائیں گی توبیسب تصوّرات کہلائیں گے۔

اور جب زیداورآیا کوملا کران میں اتحادیاعدم اتحاد کاجز می و فیصلہ کر کے ہم یوں کہیں کہ زید آیا ہے یازیز ہیں آیا ہے تو اب یہ تصدیق کہلائے گی،اسی طرح (اگرآ فتاب نکلا ہوتو دن ہوگا) میں ہم جز می ارتباط اور (عدد زوج ہوگایا فرد) میں جز می انفصال کا فیصلہ کریں تو یہ تصدیق کہلائے گی ورنہ تصور۔

ان تصورات وتصدیقات میں وہ تصوریا تصدیق جوآ سان ہونے کی وجہ سے تعریف یا دلیل کامختاج نہ ہو، اس کو بدیہ ہی یا ضروری کہتے ہیں جیسے آگ کی گرمی یا آگ گرم ہے اور جومشکل ہونے کی وجہ سے تعریف یا دلیل کامختاج ہوتو اس کونظری یا کسبی کہتے ہیں جیسے جن اور فرشتوں کا تصوریا جیسے جن یا فرشتے موجود ہیں۔

# تعريفات

عِلْم : وہ صورت ہے جو کسی چیز سے ذہن میں آئے۔

حکم : اتحادیاعدم اتحاد،ارتباط یاعدم ارتباط،انفصال یاعدم انفصال کاوه جزمی فیصله جودویا زائد تصورات میں پایاجائے۔

تصور: اشیاء کی وہ دیمی صورت یا صورتیں جن میں حکم نہ ہو، جیسے ننہازیدیا تنہا قائم کی صورت ذہنیہ۔ تصدیق : اشیاء کی وہ چند دیمی صورتیں جن میں حکم موجود ہو، جیسے زید قائم ہے۔ بدیم کی : وہ تصوریا تصدیق جوآسان ہونے کی وجہ سے تعریف یا دلیل کامحتاج نہ ہوجیسے آگ کی

ِ گرمی یا آ گ گرم ہے۔ ۔

نظری : وہ تصوریا تصدیق جومشکل ہونے کی وجہ سے تعریف یا دلیل کامحتاج ہوجیسے جن وفرشتوں کا تصوریا جیسے جن وفرشتے موجود ہیں۔

تنبیبه: زیاده امثله اختصار اُ جیمورُ دی گئی ہیں، اسا تذہ کرام طلبہ کومناسب امثلہ سے ہمضمون ذہن شین کرائیں۔

## دلالت کی بحث

تمہید: سارے عالم کی موجودات پرغور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں بعض اشیاء کے درمیان اس قسم کا ربط واشحاد پایا جاتا ہے کہ ان میں جب ایک چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے تو اس کیساتھ دوسری چیز بھی سمجھ میں آجاتی ہے مثلا آفناب اور دن میں ایساربط تعلق پایا جاتا ہے ، کہ جب آفناب کے موجود ہونے کاعلم ہم کوحاصل ہوجاتا ہے تو اس کے ساتھ دن کی موجود گی بھی سمجھ میں آتی ہے۔ ان میں سے جو چیز پہلے سمجھ میں آتی ہے اس کودا آل اور دوسری چیز جو پہلی چیز سے سمجھ میں آتی ہے اس کودا آل اور دوسری چیز جو پہلی چیز سے سمجھ میں آتی ہے اس کودا آل اور دوسری چیز جو پہلی چیز سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس کودا آل اور دوسری چیز جو پہلی چیز سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس کودا آل اور دوسری چیز جو پہلی چیز سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس کودا آل اور دوسری چیز جو پہلی چیز سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس کودا آل اور دوسری چیز جو پہلی چیز سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس کودا آل اور دوسری چیز جو پہلی چیز ہے۔

دال اگرلفظ ہوتو دلالت كوفظى كہتے ہيں ورنہ غير لفظى۔

پھران میں ہرایک کی تین قتمیں ہیں۔وضحی طبعی اور عقلی اس لحاظ سے دلالت کی چھ قتمیں ہیں گریہاں صرف لفظی اور وضعی دلالت بیان کی جاتی ہے کیونکہ زیادہ تر وہی کارآ مداور کثیر الوقوع ہے جس کی تین قتمیں ہیں۔مطابقی تضمنی ۔التزامی۔ مثلا ہم فرض کرلیں کہ انسان کے پورے عنی حیوان ناطق ہیں اور لکھنا پڑھنا ہنسنا وغیرہ اس کے لوازمات میں سے ہیں۔ تو انسان کہہ کراگر اس کے پورے معنی حیوان ناطق مراد لئے جائیں تو یہ دلالت مطابقی ہوگی اور اگر صرف حیوان یا ناطق مراد لیا جائے تو یہ دلالت قلمنی ہوگی اور اگر سے والا مراد لیا جائے تو یہ دلالت تضمنی ہوگی اور اگر لکھنے یا پڑھنے والا مراد لیا جائے تو یہ دلالت التزامی ہوگی۔

## تعريفات

دلالت : دوچیزوں میں اس قسم کاربط و تعلق ہونا کہ جس کی وجہ سے ایک کے بیجھنے سے دوسر سے کا سیجھنالازم آتا ہوجیسے آگ اور گرمی میں ایسا تعلق ہے کہ آگ کے تصور سے گرمی تصور میں آتی ہے۔ دلالت مطابقی : لفظ کا اپنے بورے معنی پر دلالت کرنا۔ جیسے انسان کہہ کر بورا حیوان ناطق مراد لینا۔ (معين المنطق)

دلالت تصمنی: مرکب معنی والے لفظ کا اپنے معنی کے سی جزیر دلالت کرنا۔ جیسے انسان کہہ کر حیوان یا ناطق مراد لینا۔

دلالت التزامی: لفظ کااپنے معنی سے خارج کسی لازم پر دلالت کرنا جیسے انسان کہہ کرضا حک یا کا تب مراد لینا۔

> تنبیه: اساتذه کرام دیگرمناسب امثله یه به کلیه کوم مضمون دیمن شین کرائیں۔ لفظ کی تفسیم

نقشہ کے مطابق تر تیب یا در کھو۔

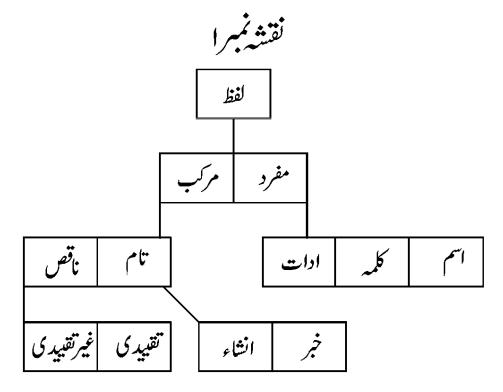

## تعريفات

اسم: وه لفظ ہے جو تنہا اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور ہیئت تصریفی (بیعنی کلمہ کی وہ اشکال وصور تیں کہ جن کو مختلف از منہ پر دلالت کرنے کی غرض سے مختلف صور توں سے اہل صرف گر دان کرتے ہیں ) کے اعتبار سے کسی زمانہ پر بھی دلالت نہ کرے جیسے زید ۔ احمد ۔ کتاب وغیرہ ۔ کلمہ یافعل وہ لفظ ہے جو تنہا اپنے معنی پر دلالت کرے اور ہیئت تضریفی کے اعتبار سے کسی زمانہ پر بھی دلالت کرے اور ہیئت تضریفی کے اعتبار سے کسی زمانہ پر بھی دلالت کرے جیسے آیا۔ گیا۔ آتا ہے۔ آئیگا۔

ادات یاحرف: وه لفظ ہے جونہ تنہا اپنے معنی پر دلالت کر سکے اور نہ زمانہ پر جیسے پر ، سے ،وغیرہ مفرد: وه لفظ ہے جس کے جزکی دلالت معنی کے جز پر مقصود نہ ہو جیسے زید ،عبداللہ وغیرہ مرکب: وه لفظ ہے جس کے جزکی دلالت اس کے معنی کے جز پر مقصود ہو جیسے احمرآیا، زید گیا،وغیره مرکب تام: وه مرکب لفظ ہے جس سے سننے والے کوکسی چیز کی طلب یا خبر معلوم ہو جیسے استاد آیا، نثر ارت نہ کرو، سبن یا دکرو، وغیرہ

مرکب ناقص: وہمرکب لفظ ہے جس سے سننے والے کوکسی چیز کی طلب یا خبر معلوم نہ ہوجیسے میری کتاب،خوبصورت قلم مخنتی لڑکاوغیرہ

خبر: خبریا قضیہ وہ مرکب تام ہے جو سے اور جھوٹ دونوں کا اختمال رکھے یا جس کے کہنے والے کو سے یا جس کے کہنے والے کو سے یا جھوٹا کہہ کہیں جیسے احمہ نے معین المنطق یا دکرلی۔

انشاء: وهمرکب تام لفظ ہے جو بیچ اور جھوٹ کا اختمال ندر کھے یا جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہہ کیس جیسے وقت ضائع نہ کر و محنت کرو۔

مرکب تقییدی : وہ مرکب ناقص ہے جس کا جز ثانی پہلے جز کے لئے قید ہوجیسے کتابِ زید۔قلم عمرووغیرہ

مرکب غیر تقبیدی: وهمرکب ناقص ہے جس کا ٹانی جز پہلے جز کیلئے قیدنہ ہوجیسے دوات میں، قلم پروغیرہ۔ مفہوم کی بحث

تمهيد : جب ذہن ميں کسي چيز کي صورت آتي ہے تو اسي صورت کوائس چيز کامفہوم يعني علم کہتے ہیں۔اس مفہوم کی دوشمیں ہیں کلی، جزئی پھر کلی کی دوشمیں ہیں کلی ذاتی اور کلی عرضی کلی ذاتی کی تین قشمیں ہیں۔جنس نے وع اور فصل اور کلی عرضی کی صرف دو ہی قشمیں ہیں۔خاصہ اور عرض عام اس طرح کلی کی یانچ قشمیں ہو گئیں۔جنس نوع فصل خاصہ اور عرض عام ۔جن کو کلیات خِمسہ کہتے ہیں کلی کے ان اقسام میں امتیاز کا پیطر بقہ ہے کہ جوصورت اور مفہوم کسی چیز سے ذہن میں آئے تو پہلے بیخیال رکھنا جا ہے کہ وہ صورت کسی خاص معین شئے سے ذہن میں آئی ہے یا کسی عام شئے سے۔اگروہصورت زیدےمرو، وغیرہ کی طرح کسی خاص شئے سے ذہن میں آئی ہے تو اس کو جزئی کہیں گےاوراگرانسان گھوڑا۔ ہاتھی کی طرح کسی عام شے سے ذہن میں آئی ہوجس کے پنیجے بہت سے افر اد کا تصور کرنا عقلاً درست ہوتو اس کولی کہیں گے، پھر کلی کے جوبھی معنی ہوں اس کوذہن میں الگ اور کلی کے افراد کوالگ اوران افراد کے معنی کوالگ ذہن میں محفوظ کر کے بیغور کرنا جاہئے کہ اگراس کلی کے معنی اور اس کے افراد کے معانی آپس میں متحد ہوں جیسے انسان جس کے معنی حیوانِ ناطق ہیں اور اس کے افراد یعنی زید عمرو۔وغیرہ کے معانی بھی حیوانِ ناطق ہیں تو اس کونوع کہیں گے،اوراگروہ کلی اپنے افراد کے معانی کا جز ؤعام ہو، جیسے حیوان کہایئے افراد یعنی انسان لے فرس وغیرہ کے معانی کا جزوعام ہے تواس کوجنس کہیں گے اور اگر اپنے افراد کے معانی کا جزءوخاص ہوجیسے ناطق کہا پنے افرادزید عمر وغیرہ کے معانی کا جزؤخاص ہوتو اس کوصل کہیں گے،ان تینوں کوذا تیات کہتے ہیں،اورا گروہ کلی اینے افراد کے معنی کا نہیں ہواور نہ جز ۔ بلکہ مختلف ماہیات کے افراد برعرضی طور سے صادق آتی ہوجیسے ماشی (چلنے پھرنے والا) جومختلف الماہیات افرادِحیوانی پر عرضی طور سے صادق آتی ہے تو اس کوعرض عام کہتے ہیں اورا گراینے افراد کے معانی کا نہ بین ہو۔

لے انسان کے پورے معنی حیوانِ ناطق ہے۔ جن میں حیوان عام ناطق خاص ہے۔ اس طرح فرس کے پورے معنی حیوان ساہل ہے۔ معنی حیوان ساہل ہے۔ معنی حیوان ساہل ہے۔

نہ جز بلکہ ایک ہی ماہیتہ کے افراد پرعرضی طور سے صادق آتی ہو جیسے ضا حک (پنسنے والا) جو صرف انسانی افراد پرعرضی طور سے صادق آتی ہے تواس کو خاصہ کہیں گے ،ان دونوں کوعرضیات کہتے ہیں۔ صد ابیت: چونکہ منطق میں معقولات اور دینی امور سے بحث کی جاتی ہے۔ اور مبتدی طلبہ کو ابتدا بغیر امثلہ محسوسہ کے معقولات کا ذہن نشین کرانا دشوار امر ہے۔ اس لئے کلیات کے افہام تفہیم میں منطقی جن امثلہ کو استعال کرتے ہیں ان کو ایک نقشہ میں الگ اور کلیات تمس کو ایک نقشہ میں الگ رہاں کھتے ہیں، اساتذہ کرام اس کے مطابق ترتیب وار کلیات اور کلیات بخمس طلبہ کو یا د کرائیں۔

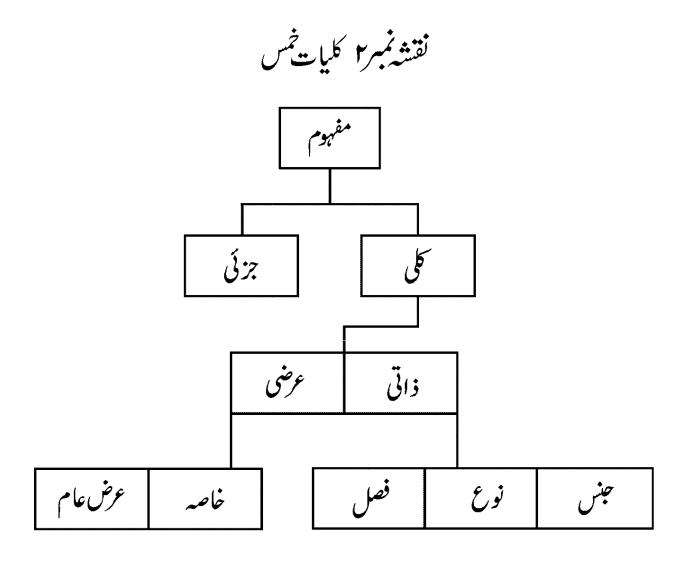

معین المنطق صداول

نقشه نمبر ترتیب کلّیات

| معانی افرادِکلیات                                                  |                                     | افرادكليات                            | معانی کلیات             |                  | کلیات          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| فصل                                                                | حبنس                                |                                       | فصل                     | حبس              |                |
| ناطق<br>ناطق<br>ناطق                                               | حیوان<br>حیوان<br>حیوان             | زید<br>عم<br>بکر                      | ناطق                    | حيوان            | ائبان          |
| ناطق<br>صابل<br>باقر                                               | حیوان<br>حیوان<br>حیوان             | انسان<br>فرس<br>بقر                   | حساس<br>متحرك بالارادة  | جسمنامی          | خيوان          |
| حساس متحرک بالارادة<br>ذی نماء                                     | جسم نامی<br>جسم                     | حيوانات<br>نباتات                     | ذىنماء                  | جسم              | جسمانامی       |
| حىاس متحرك بالارادة<br>ذى نماء<br>قابل الابعادالثلثة               | جسم نامی<br>جسم<br>جو ہر            | حیوانات<br>نباتات<br>جمادات           | قابل الابعاد<br>الثلثة  | جوبر             | इंक् <b>नी</b> |
| حساس متحرک بالارادة<br>ذی نماء<br>قابل الا بعادالششة<br>لافی موضوع | جسم نامی<br>جسم<br>جو ہر<br>الموجود | حیوانات<br>نباتات<br>جمادات<br>ملائکه | قائم بذاة<br>لافى موضوع | موجود<br>الموجود | 7.53.          |

## تعريفات

مفہوم: کسی چیز کی وہ صورت جوذ ہن میں آئے۔ جزئی: وہ مفہوم ہے جس کاصد ق کثیر افراد پر عقلاً درست نہ ہوجیسے زید ہو، میں۔ کلی : وہ مفہوم ہے جس کاصد ق کثیر افراد پر عقلاً جائز ہوجیسے انسان ، گھوڑا، ہاتھی۔ کلی ذاتی : وہ کلی ہے جواپنے افراد کے معانی کا عین یا جزوہ وجیسے انسان حیوان ، ناطق۔ کلی عرضی : وہ کلی ہے جواپنے افراد کے معانی کا عین یا جزونہ ہوجیسے کا تب ضاحک نوع : وہ کلی ذاتی ہے جواپنے افراد کے معانی کا جزوء مام ہوجیسے حیوان (حیوانی افراد کی نسبت) فصل : وہ کلی ذاتی ہے جواپنے افراد کے معانی مین سے جزو خاص ہوجیسے ناطق (انسانی افراد کی نسبت) فصل : وہ کلی ذاتی ہے جواپنے افراد کے معانی مین سے جزو خاص ہوجیسے ناطق (انسانی افراد کی نسبت)

عرض عام: وہ کلی عرض ہے جواپنے افراد کے معانی کانہ مین ہونہ جز واور مختلف ماہیات کے افراد پرعرضی طور سے صادق آتی ہوجیسے ماشی (چلنے پھرنے والا۔حیوانی افراد کی نسبت) خاصہ: وہ کلی عرضی ہے جواپنے افراد کے معانی کانہ مین ہواور نہ جز اور صرف ایک ہی ماہیۃ کے افراد پرعرضی طور سے صادق آتی ہوجیسے ضاحک ، کا تب (انسانی افراد کی نسبت)

# معر"ف کی بحث

تمہید: مقدمہ میں تم پڑھ چکے ہوکہ منطق کا موضوع وہ معلوم تصورات وتصدیقات ہیں جن کے ذریعہ سے نامعلوم تصورات وتصدیقات حاصل کئے جاتے ہوں تواب یادر کھو کہ جن معلوم تصورات کے دریعہ سے نامعلوم تصورات حاصل کئے جا ئیں ان کومعرف اور جن معلوم تصدیقات کے ذریعہ سے نامعلوم تصدیقات حاصل کئے جا ئیں ان کو جمۃ کہتے ہیں یہاں ہم معرف سے کے ذریعہ سے نامعلوم تصدیقات میں آئے گی ،اگرہم عام لوگوں کی روزمرہ کی گفتگواور بحث کرتے ہیں اور جمۃ کی بحث تصدیقات میں آئے گی ،اگرہم عام لوگوں کی روزمرہ کی گفتگواور آئیس کے مباحثوں پرغور کریں تو ہم کواچھی طرح سے معلوم ہوجائیگا کہ وہ اپنی گفتگوؤں میں اشیاء

کی تعریفیں بھی کرتے ہیں اور اپنے دعوؤں پر دلائل بھی پیش کرتے ہیں پس یہی تعریفیں معرف اور وہی دلائل ججۃ ہیں۔

مگر چونکہ وہ تعریفیں اور دلائل منطقی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتیں اس لئے اکثر ان میں غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔ برخلاف ان کے جو خص منطقی اصول کے مطابق تعریف یا دلیل لائے گا وہ ان غلطیوں سے محفوظ ہوگا۔

کسی چیز کی تعریف کرنے سے قبل اس چیز کی جنس قریب وبعیداور فصل قریب و بعید اور خاصہ میں سے ہرایک کو ذہن میں ممتاز حیثیت سے تصور کرنا چاہئے اور عموماً تعریفات میں یہی تیں کلیات استعال کی جاتی ہیں۔

اب تعریف میں اگر اس چیز کی جنس قریب وفصل قریب لائی جائے تو اس کوحدِّ تا م کہیں گے اور اگر جنس بعید وفصل قریب یا صرف فصل قریب لائی جائے تو اس کو حَدِّ ناقص کہیں گے اور اگر جنس قریب و خاصہ لائی جائے تو اس کورسم تا م، اور اگر جنس بعید و خاصہ یا صرف خاصہ لائی جائے تو اس کورسم ناقص کہیں گے، حسب ذیل تعریفات مع امثلہ بھے کریا د کرو۔

# تعريفات

معرِّ ف : یا قول شارح وہ قول ہے جو کسی چیز پراس غرض کیلئے بولا جائے کہ اس کا نامعلوم معنی معلوم ہوجائے (معرِّ ف جس چیز پر بولا جائے اس کومعرَّ ف یامحدود کہتے ہیں جیسے انسان پر حیوان ناطق اس غرض سے بولا جاتا ہے کہ اس کا نامعلوم معنی معلوم ہوجائے تو انسان کومعرَّ ف اور حیوانِ ناطق کومعرِّ ف یا قول شارح کہیں گے۔

حدِ تام : وہ تعریف ہے جومعر ف کی جنس قریب اور فصل قریب کوملا کر کی جائے جیسے انسان کی تعریف میں ہوں کہا جائے کہوہ حیوان ناطق ہے۔ تعریف میں بول کہا جائے کہوہ حیوان ناطق ہے۔

حدِ ناقص : وہ تعریف ہے جومعرؓ ف کی جنس بعید و فصل قریب سے یا صرف فصل قریب سے کی جائے۔ جائے۔جیسے انسان کی تعریف جسم ناطق یا صرف ناطق سے کی جائے۔ رسم تام : وہ تعریف ہے جومعرؓ ف کی جنس قریب وخاصہ سے کی جائے جیسے انسان کی تعریف حیوان ہے اسے کا جائے ہے۔ حیوان ہے ا حک سے کی جائے۔

رسم ناقص : وہ تعریف ہے جومعرف کی جنس بعید وخاصہ سے یا صرف خاصہ سے کی جائے جیسے انسان کی تعریف جسم یا صرف ضا حک سے کی جائے۔

## تصديقات كى بحث

تمہید: معرِّ ف کی بحث ہمجھ کراب تم کو جمۃ کی بحث شروع کرنی جا ہے تھی مگر چونکہ جمۃ چند قضایا سے ایسے مرکب قول کو کہتے ہیں کہ دوسر ہے قول (نتیجہ) کو مستازم ہواور قضایا کی بہت سی قسمیں ہیں جن کے اختلاف کا اثر جمۃ اور نتیجہ پر بڑنا ضروری ہے اس لئے جمۃ کی بحث سے قبل تم کو قضیہ اور اس کے اختلاف کا اثر جمۃ اور نتیجہ پر بڑنا ضروری ہے۔ اس کے اقسام کی تعریفیں ذہن شین کرنا نہا بیت ضروری ہے۔

# قضاما كى بحث

مرکب تام کی تقسیم میں قضیہ کی تعریف تم پڑھ چکے ہو کہ وہ ایسامر کب تام ہے جس کے کہنے والے کوسچایا جھوٹا کہہ سکیں۔اب اس کے اقسام کھے جاتے ہیں۔قضیہ کے ویسے تو بہت اقسام ہیں مرتعلیمی سہولت کیلئے ہم پہلے اس کی دوشمیں بیان کرتے ہیں۔ حملیہ اور شرطیہ اور ہرایک کی بحث میں ان کے اقسام اور حالات جدا جدا جدا بیان کرتے ہیں تا کہ یا دکرنے میں تم کوآسانی ہو۔

# حمليه كى بحث

حملیہ وہ قضیہ ہے جس میں دومفر دول کے درمیان اتحادیا عدم اتحاد کا حکم کیا گیا ہو جیسے احمد منطق ہے۔وہ کا ہل نہیں ہے وغیرہ۔

حملیہ کے پہلے جز (محکوم علیہ) کوموضوع اور دوسر ہے جز وُ (محکوم بہ) کومحمول کہتے ہیں اور دونوں جز وُل محکوم بہ) کومحمول کہتے ہیں اور دونوں جز وَل کوربط دینے والی نسبت پر جو شئے دلالت کریگی اس کورابط۔اسی موضوع کے اعتبار سے حملیہ کی جا دشمیں ہیں۔

ا شخصیه یا مخصوصه جس کا موضوع شخص معین ہوجیسے احر منطق ہے۔ وہ بدشوق نہیں ہے۔

اللہ طبعیہ جس کا موضوع کلی ہو۔ مگر تکم اس کے مفہوم اور طبیعت پر ہوا فراو پر نہ ہوجیسے انسان نوع ہے۔ کلی کلی ہے۔ جزئی جزئی ہیں ( کیونکہ جزئی کا مفہوم اور طبیعت کلی ہے نہ جزئی)۔

اللہ مہملہ جس کا موضوع کلی ہواور تکم اسکے افراد پر ہو مگر جتنے افراد پر تکم لگایا گیا ہوان کی کمیۃ اور مقدار مذکور نہ ہوجیسے انسان بڑا بصبر ہے۔ طلبہ کاہل ہوتے ہیں وغیرہ۔

اللہ محصورہ جس کا موضوع کلی اور تکم اس کے افراد پر ہواور جتنے افراد پر تکم لگایا گیا ہوان کی کمیۃ اور مقدار بھی اس من مذکور ہوجیسے ہرانسان جاندار ہے، بعض طلبہ ذبین ہوتے ہیں۔ بعض ذبین محنت نہیں کرتے۔

تنبیه : محصوره میں جولفظ موضوع کے افراد کی کمیۃ ومقدار پر دلالت کرتا ہے اس کوسور کہتے ہیں۔ جیسے ہر بعض وغیرہ۔

ان چارا قسام میں سے محصورہ ہی سے زیادہ تر کام لیاجا تا ہے جس کی چار قشمیں ہیں۔موجبہ کلیہ۔ موجبہ جزئئیہ۔ سالبہ کلیہ۔سالبہ جزئیہ۔ نقشہ میں تر تیب ہمچھ کرینچا تھی ہوئی تعریفیں معدامثلہ یاد کرو۔

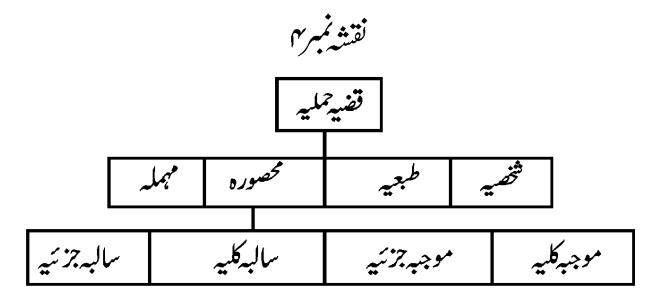

(الفاظرَّ تيب وار پڑھئے)

ہر نہ سالبہ کليہ سالبہ کليہ سالبہ کليہ سالبہ کليہ سالبہ کليہ سالبہ کليہ موجبہ جزئيہ سالبہ جن سالبہ جن سالبہ جزئيہ سالبہ جن سالبہ جن

قضیہ: وہ مرکب تام ہے کہ سے اور جھوٹ دونوں کا اختمال رکھے یا جس کے کہنے والے کو سچایا حجموٹا کہہ میں جیسے احمد یاس ہوگیا اس کونبر بھی کہتے ہیں۔

حملیہ: وہ قضیہ ہے جس میں دومفر دول کے درمیان اتحادیاعدم اتحاد کا حکم کیا گیا ہو، جیسے زید کا تب ہے۔زید جاہل نہیں ۔ جن میں سے زیداور کا تب میں اتحاد اور زیداور جاہل میں عدم اتحاد کا حکم دیا گیا ہے۔

شخصیبہ: شخصیہ یانخصوصہ وہ قضیہ ہے جس کاموضوع شخص معین ہوجیسے احمد بمجھ دار ہے۔

طبعیہ : وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو مگر تھم افراد پر نہ ہو بلکنفس ماہیتہ وطبیعت پر ہوجیسے

حیوان جنس ہے بعنی ماہیت حیوان جنس ہے نہا فراد حیوان۔

مہملہ : وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہواور حکم اس کے افراد پر ہو۔ گر جتنے افراد پر حکم کیا گیا ہے ان کی کمیۃ ومقداراس میں مذکورنہ ہو جیسے انسان بے صبر ہے، طلبہ محنت کرتے ہیں کیونکہ ان میں بے صبرانسانوں اور محنتی طلبہ کی کمیۃ مذکورنہیں۔

محصورہ: وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہواور حکم موضوع کے ان افراد پر کیا گیا ہو کہ جن کی کمیت و مقدارا س میں مذکور ہوجیسے ہرانسان جاندار ہے یا بعض طلبہ ذہن ہوتے ہیں۔ موجبہ کلیم : وہ محصورہ قضیہ ہے کہ جس میں موضوع کے تمام افراد کے لئے ثبوت محمول کا حکم (حصداول ۲۰)

کیا گیاہوجیسے ہرانسان جاندار ہے۔

موجبہ جزئیہ: وہ محصورہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے بعض افراد کے لئے ثبوت محمول کا حکم کیا گیا ہوجیسے بعض انسان سمجھ دار ہیں۔

سالبہ کلیہ : وہ محصورہ ہے جس میں موضوع کے تمام افراد سے محمول کی نفی کا حکم کیا گیا ہوجیسے کوئی انسان پیخرنہیں۔

سالبہ جزئیہ : وہمحصورہ ہے جس میں موضوع کے بعض افراد سے محمول کی نفی کا حکم کیا گیا ہو۔ جیسے بعض طلبہ نتی نہیں ہوتے۔

# قضية شرطيه كي بحث

تمہید: قضیہ شرطیہ عموماً دوقضیوں سے ایسے مرکب قول کا نام ہے جس کے اجزاء کے درمیان ربط واتصال یا جدائی وانفصال کا اظہار مقصود ہوتا ہے واقع میں وہ ربط یا منافات ہو لیانہ ہوقضیہ شرطیہ کے پہلے جُوز (شرط) کومقدم اور دوسرے جز (جزاء) کوتالی کہتے ہیں اور ان دونوں جزؤں میں ربط دینے والے حروف کوادات اتصال کہتے ہیں۔

شرطیه کی دونسمیں ہیں: متصله اور منفصله کیونکه شرطیه کے دونوں اجزاء (مقدم و تالی) میں اگر ارتباط واتصال کا حکم کیا گیا ہو جیسے اگر آفتاب نکلا ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ تو اس کوشرطیه متصله کہیں گے اور اگر مقدم و تالی میں جدائی اور منافات کا حکم کیا گیا ہو۔ جیسے بیعد د جفت ہوگایا طاق تو اس کومنفصله کہیں گے۔

پھرمتصلہ کا تصال وربط اگر واقع میں کسی علاقہ کربط کی وجہ سے ہو، جیسے اگر آفتاب نکلا ہوگا تو دن موجود ہوگا تواس کا متصالز ومیہ ہمیں گے اور اگر مقدم و تالی میں بلاکسی علاقہ کر ابط کے حض اتفاقیہ طور سے اتصال کا حکم لایا گیا ہو جیسے اگر آفتاب نکلا ہوگا تو زید سویا ہوگا۔ تو اس کو متصلہ اتفاقیہ کہیں گے۔ اسی طرح منفصلہ کے طرفین میں اگر کسی علاقہ کمنافات سے انفصال کا حکم کیا گیا ہو جیسے

لے دیکھئے(اگرزیدعالم ہوتو وہ جاہل ہوگا) میں اتصال کا حکم کیا گیا ہے تو متصلہ ہے اور''زیدانسان ہوگایا حیوان'' میں انفصال کا حکم کیا گیا ہے تومنفصلہ ہے اگر چہوا قع میں دونو ں جھوٹے ہیں۔

عد دزوج ہوگا یا فردتو اس کومنفصلہ عنادیہ اور اگر ان میں بلاکسی علاقہ منافات کے محض اتفاقیہ انفصال کا حکم کیا گیاہو، جیسے زیدعالم ہوگایا مؤزن تواس کامنفصلہ اتفاقیہ کہیں گے۔

شرطیه منفصله کی تین قسمیں ہیں۔ هیقیه، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو، اگر مقدم و تالی میں اس درجہ منافات ہو کہ دونوں کسی ایک جگہ جمع نہ ہو کیس اور نہ ایک شئے سے معاً نفی ہو کیس جیسے بیعد دیا زوج ہوگایا فرد کہ کوئی گنتی (عدد) ایک ساتھ جفت اور طاق بھی نہیں ہو سکتی اور نہ جفت و طاق سے خالی ہو سکتی ہے تو اس کو منفصله هیقیه کہیں گے۔

اوراگردونوں میں اس قدر منافات ہو کہ دونوں ایک جگہ جمع نہ ہوسکیں۔ مگردونوں کی نفی معاً ممکن ہو۔ جیسے یہ شے انسان ہوگی یا پھر کہ ایک شئے کا انسان اور پھر ہونا تو ممکن نہیں مگریہ ہوسکتا ہے کہ کوئی شئے انسان بھی نہ ہواور پھر بھی نہ ہو۔ مثلا لکڑی یا اور شئے ہوتو اس کو منفصلہ مانعۃ الجمع کہیں گے، اور اگر دونوں میں منافات اس قدر ہو کہ دونوں ایک ساتھ کسی جگہ جمع تو ہوسکیں مگر دونوں کی معاً نفی نہ ہو۔ جیسے زید دریا میں ہو گایا غرق نہ ہوگا۔ کہ زید کا دریا میں ہونا اور غرق نہ ہونا تو اس کو معمع ہوسکتا ہے کہ پانی میں تیرتا ہو مگریہ نہیں ہوسکتا کہ دریا میں بھی نہ ہواور ڈوب جائے تو اس کو منفصلہ مانعۃ الخلو کہیں گے اس کے متعلق مندرجہ ذیل نقشہ اور تعریفات سمجھ کریا دکرو۔

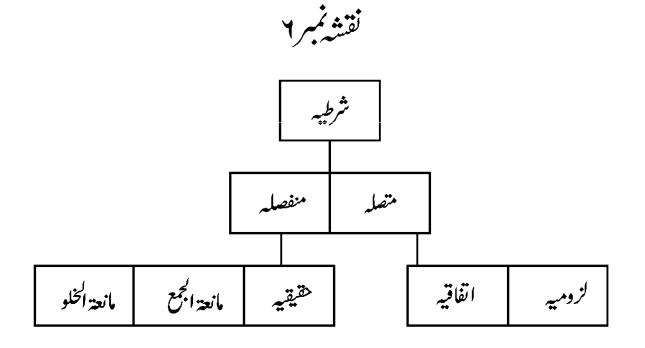

(معين المنطق) <u>(حصداول</u>

## نقشه نمبرك

اگر آفتاب نکلا ہوگا } مقدم تو دن موجود ہوگا } تالی ادات اتصال وروابط

# تعريفات

قضیہ تنرطیبہ: دویازائد قضایا ہے ایسامر کب قول ہے،جس کے اجزاء میں اتصال یا انفصال ظاہر کیا گیا ہو۔

تشرطیبہ متصلہ: وہ شرطیہ ہے جس کے اجزاء (مقدم و تالی) میں ربط واتصال کا حکم کیا گیا ہو۔ جیسے اگرآ فتاب نکلا ہوگا تو دن ہوگا۔

شرطیبه منفصله: وه شرطیه ہے جس کے مقدم و تالی میں منافات وانفصال کا حکم کیا گیا ہو، جیسے زید عالم ہوگایا جاہل۔

تشرطیه لزومیه: وه شرطیه متصله ہے جس کے مقدم و تالی میں کسی علاقهٔ رابط سے اتصال کا حکم کیا گیا ہو۔ جیسے اگر آفتاب نکلا ہوتو دن ہوگا۔ آفتاب کے نکلنے اور دن میں ربط وعلاقہ سے اتصال کا حکم کیا گیا ہے۔

منصله اتفاقیہ: وہ متصلہ ہے جس کے مقدم وتالی میں بلاکسی علاقۂ رابط کے اتصال کا حکم کیا گیا ہوجیسے اگر آفتاب نکلا ہوتو زید سویا ہوگا کہ آفتاب کے نکلنے اور زید کے سونے میں بلاکسی رابطے کے اتصال کا حکم کیا گیا ہے۔

یشی انسان ہوگی یا پھر۔

منفصله مانعة الخلو: وهمنفصله هجس كمقدم وتالى مين منافات خلوى كاحكم كيا گياه وجيس : زيددريا مين هوگاياغرق نه هوگا

منفصله عنادید : وه شرطیه منفصله ہے کہ جس کے طرفین میں کسی علاقه منافات کی وجہ سے انفصال کا حکم دیا گیا ہوجیسے عددزوج ہوگایا فرد۔

منفصلہ اتفاقیہ : وہ شرطیہ منفصلہ ہے کہ جس کے طرفین میں بغیر کسی علاقہ کمنافات کے اتفاقیہ انفصال کا حکم کیا گیا ہوجیسے زیدعالم ہوگایا مؤذن۔

## تناقض کی بحث

تمہید: قضایا کی بحث کویاد کرنے کے بعدتم کو ججہ کی بحث شروع کرنی تھی مگر جہہ ودائل میں بسااوقات تناقض اورعکس ہے بھی کام لیاجا تاہے جن سے ناوا قفیت کی بنایرتم کووہاں دفت پیش آتی اس کئے قضایا کی بحث کے ساتھ تم کو پہلے تناقض اور عکس کی بحث بھی یاد کرناضروری ہے۔ تنافض: دوقولوں کا آپیں میں ایک دوسرے کوتوڑنا مخالف ہونا ،ضد ہونا ہے،عدالتوں میں وکیل ، بیرسر ، جوگواہوں یامدعی اور مدعا علیہ کے بیان پرجرح کرتے ہیں،اس میں وہ زیادہ تر اسی تناقض سے کام لیتے ہیں بعنی مقابل کے ایک بیان کو دوسرے بیان سے متناقض اور مخالف ظاہر کرتے ہیں، تا کہاس کے قول کی غلطی اور اپنے مدعی کی صحت ثابت ہوجائے منطقی اصطلاح میں تناقض دو قضیوں کے اس ایجانی وسلبی اختلاف کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہرایک کاصدق دوسرے کے كذب كواور ہرايك كاكذب دوسرے كے صدق كومستلزم ہومثلا زيد عالم ہے، زيد عالم ہيں۔ان دونول قضیوں میں ایجاب وسلب کے اعتبار سے اس طرح اختلاف ہے کہ ان میں سے ایک قضیہ سياتصوركيا جائة ووسركا حجموثا هونالازمآ تاباورجس كوجھوٹا تضور كيا جائة ووسرے كاسجا ہونالازم آتا ہے بس اس اختلاف کو تناقض اور ہرایک قضیہ کو دوسرے کی نسبت نقیض کہتے ہیں اور دونول قضيول كومتناقضين \_ معين المنطق ٢٢٠

اہل فن نے تجربہ کے بعد تحقق تناقض کیلئے چند شرائط وقیود ومقرر کی ہیں جن کے بغیر نقیض درست نہیں نکلتی (۱) ہر دومتناقض قضیوں کا کیف یعنی ایجاب وسلب میں مختلف ہونا (۲) کم" لیعنی کلیتہ و جزئیت میں مختلف ہونا، (۳) مندرجہ ہر دواختلا فات کے علاوہ دونوں قضیوں کا ہر حیثیت سے متحد ہونا ضروری ہے مثلا ہر دوقضیوں کا موضوع ایک محمول ایک مکان ایک زمانہ ایک ہوں وغیرہ جن کوایک شاعر نے حسب ذیل قطعہ میں جمع کیا ہے۔

درتناقض هشت وحدت شرط دال وحدت موضوع ومحمول ومكال وحدت شرط واضافت جزء وكل قوت و فعل است درآ خرز مال

# تناقض کے تعلق چند ضروری ضوابط

تنافض : دوقضیوں کا صرف ایجاب وسلب اور کلیۃ وجزئیۃ میں اس طور سے مختلف ہونا کہ ہر ایک کا صدبی دوسرے کے کذب کو چاہے۔

شرائط تنافض : مخصوصه قضایا میں اختلاف کیف اور وحدات ثمانیہ اور محصورہ میں ان کیساتھ اختلاف کم بھی شرط ہے۔

وحدات ثمانیه: یعنی هر دومتناقض قضایا کا آٹھ امور (موضوع مجمول، مکان، زمان، شرط، اضافت، جزء وکل، قوت وفعل) میں متحد ہونا۔

اساتذہ کرام امثلہ میں سمجھائیں لیعنی ان آٹھ امور میں سے اگر کسی ایک امر میں بھی وحدت ندر ہے تو تناقض ندر ہے گا،اور دونوں قضیے ایک ساتھ صادق ہو سکیں گے، مثلا زید کا تب ہے، عمرو کا تب ہیں، زید کا تب ہے، زید عالم ہیں، زید تاجر ہے بازار میں، زید تاجر نہیں مسجد میں، زید کا تب ہے بشرطقلم، زید کا تب ہیں بعدم قلم، زید باپ ہے اپنے بیٹے کی نسبت، زید باپ نہیں غیر بیٹے کی نسبت، آم کھایا جاتا ہے بعض ، آم نہیں کھایا جاتا کل، یہ بچہ عالم ہے بالقوہ، یہ بچہ عالم ہے بالقوہ، یہ بچہ عالم ہے بالقوہ، یہ بچہ عالم نرید سوتا ہے رات کو، زید نہیں سوتا دن میں۔

د کیھئےان آٹھ مثالوں میں ہر دوقضیوں میں ایجاب وسلب کا اختلاف پائے جانے پر بھی

تناقض نہیں کیونکہ اول مثال میں وحدت موضوع نہیں دوم میں وحدت مجمول نہیں ،سوم میں وحدت مکان نہیں ، چہارم میں وحدت شرط نہیں ، پنچم میں وحدت نسبت واضافت نہیں ،ششم میں وحدت کل یا جزنہیں ، ہفتم میں وحدت قوت یا فعل نہیں ، ہشتم میں وحدت زمانہیں ، ہفتم میں وحدت قوت یا فعل نہیں ، ہشتم میں وحدت زمانہیں ، ہفتم میں وحدت قوت یا فعل نہیں ، ہشتم میں وحدت زمانہیں ، ہفتم میں وحدت قوت یا فعل انسان موجبہ کلیہ کی نقیض سمالبہ جزئیہ آئے گی ، جیسے ہرانسان جاندار ہے کی نقیض ''بعض انسان جاندار نہیں'' آئے گی ۔

موجبہ جزئیہ کی نقیض سالبہ کلیہ آئے گی ، جیسے بعض انسان عقلمند ہیں کی نقیض'' کوئی انسان عقل مندنہیں'' آئے گی۔

# عکس کی بحث

تمہید: عکس کے عنی الٹنے پلٹنے کے ہیں بعنی قضیہ کے پہلے جز وکودوسر ہے جزوکی جگہ اور دوسر ہے جز کو پہلے جز کی جگہ اور دوسر ہے جز کو پہلے جز کی جگہ ایجانا مگراس الٹ پھیر میں میلی چوظ رہے کہ اصل قضیہ کی کیف اور صدق عکس میں بھی محفوظ رہے مثلا اصل قضیہ سچا ہوتو اسکا عکس بھی سچا ہوگا اور اگر اصل موجبہ ہوتو اس کا عکس بھی موجبہ ہوگا ۔ اس کے متعلق مندرجہ ذیل ضوابط یا در کھو۔

# عکس کے تعلق چند ضروری ضوابط

علس : قضیہ کے دونوں طرفوں کواس طرح ادل بدل دینا کہاصل کا صدق و کیف عکس میں برستورہے۔

موجبہ کلیہ: کاعکس موجبہ جزئیہ آتا ہے مثلا ہرانسان جاندار ہے کاعکس بعض جاندار انسان ہیں، آئے گا۔

موجبہ جزئی : کاعکس موجبہ جزئیہ ہی آتا ہے مثلا بعض طلبہ ذہین ہوتے ہیں کاعکس بعض ذہین طلبہ ہوتے ہیں، آئیگا۔

سالبه کلیبه: کاعکس سالبه کلیه بی آتا ہے مثلا کوئی انسان پنجرنہیں کاعکس کوئی پنجرانسان نہیں، آئے گا۔ معين المنطق ٢٦ - حصداول

سالبہ جزئیہ: کاعکس سالبہ جزئیہ ہی آتا ہے گر ہر جگہاں کے درست آنے کی ذمہ داری منطقی نہیں لیتے ہیں۔ مثلا بعض حیوان انسان ہیں ، چھے ہے گر بعض انسان حیوان ہیں ، غلط ہے فائدہ: عکس کی دوشمیں ہیں۔ عکس مستوی اور عکس نقیض ۔ اوپر عکس کی جو تعریف اور بیان تم نے پڑھا ہے سسمستوی کا بیان تھا۔ اس کا پورابیان اور عکس نقیض کا پورابیان بڑی کتابوں میں تم پڑھوگے، یہاں اتنایا در کھو کہ اگر عکس نقیض بنانا ہوتو پہلے قضیہ کے دونوں طرفوں کوان کے فیض سے بدلو پھر ہر دونقیضوں کو عکس مستوی کی طرح ایک دوسرے کی جگہ لے جاؤ مثلاً ہر انسان ہم حصد اربے کا عکس نقیض ہر غیر ہم حمد ارغیر انسان ہے ، آئے گا۔

# جة كى بحث

تمہید: چونکہ قضایا کی بحث تم نے ہمچھ کریاد کرلی ہے اس لئے اب تصدیقات کی اصلی غرض یعنی بحث ججۃ شروع کی۔ ججۃ غلبہ کو کہتے ہیں چونکہ دلیل کے ذریعہ سے انسان اپنے مقابل پرغالب آتا ہے اس واسطے دلیل کو بھی ججۃ کہتے ہیں جن تصدیقات معلومہ کے ذریعہ تصدیقات مجہولہ حاصل کئے جاتے ہیں انکو ججۃ کہتے ہیں۔

جمۃ کی تین قسمیں ہیں یا یوں سمجھو کہ نامعلوم تصدیق کے حصول کے تین طریقے ہیں قیاس، استقراء اور تمثیل چونکہ قیاس کی بحث میں نسبتاً طوالت تھی اور مبتدیوں کو ابتداً جزئیات و تمثیلات کے ذریعہ سے کلیات کی طرف تدریجی ارتقاء دینا تعلیمی حیثیت سے مفید تھا اس لئے تمثیل اور استقراء کا بیان قیاس سے پہلے رکھا جاتا ہے۔

# تتمثيل

ایک جزئی کے حال سے دوسری جزئی کے حال پرکسی علۃ مشتر کہ کی وجہ سے دلیل لا ناتمثیل کہلا تا ہے، مثلاً تم چاہتے ہوکہ اپنے مقابل سے تاڑی کی حرمت منواؤ تو پہلے تم السی چیز کی تلاش کرو گے جو تاڑی کی سیاتھ ایسے وصف میں شریک ہو جو حرمت کا سبب ہو۔ مثلا تلاش سے شراب تم کوایسی چیز ملی کہ وہ بھی حرام ہے اور حرمت کا سبب سکر 'بیہوشی' تھا جو تاڑی میں بھی پایا جا تا

(معین المنطق) ۲۷ (حصداول

ہے اب تم نے اپنے مقابل سے کہا کہ تاڑی حرام ہے کیونکہ شراب حرام ہے اور دونوں کا تھم (حرمۃ) اس واسطے مشترک ہے کہ تھم کی علۃ (سکر) دونوں میں مشترک ہے مثیل میں جس شے کا تھم مطلوب ہوتا ہے (تاڑی) اس کوفر عاور مقیس کہتے ہیں اور جس شے کے تھم سے مطلوب تھم حاصل کیاجا تا ہے (شراب) اس کواصل اور مقیس علیہ کہتے ہیں اور جو تھم (حرمۃ) فرع میں ثابت کیاجا تا ہے وہ تھم ہی کہلاتا ہے اور جس علۃ اور سبب سے اصل وفرع میں تھم لگایا جاتا ہے اس کو علۃ الحکم کہتے ہیں۔ علم اصول فقہ میں بہی تمثیل قیاس کہلاتا ہے۔

## نقشة نمبر۸

| علة الحكم     |       | حکم     | فرع  | فرع اور مقيس -      |
|---------------|-------|---------|------|---------------------|
| نشه کی وجہ سے | کونکه | حرام ہے | تاڑی | - U* ),(U)<br>-     |
| نشه کی وجہ سے |       | وام ہے  | شراب | اصل اور مقیس علیه - |

## استفراء

تمهيد: استقراء: تلاش، تتبع، جشحو كوكهتي بير-

یہاں استقر اء سے بیمراد ہے کہ سی کلی کے افراد میں تتبع اور تلاش کے بعد کوئی صفت اور حکم معلوم کرنا پھراس حکم کواس کلی کے سار ہے افراد پر جاری کرنا مثلا جبتی ،رومی، ترکی ، افغانی ، بخاری کلیات ہیں ان میں ہرایک کے اکثر افراد کوہم نے کسی مخصوص صفت سے موصوف پایا یعنی جتنے جبشی ملے وہ سیاہ رنگ کے تھے، جتنے رومیوں کود یکھاوہ گورے تھے، جتنے ترکوں اور افغانی سے سابقہ پڑاان کو بہادر پایا جتنے بخاریوں کود یکھاان کومود بپایا۔اب اگران تجربات کے بعد ہم ان کلیات کے بتام افراد پر کلی حکم لگا کریوں کہیں کہ ہر جبشی سیاہ ہوتا ہے، اور ہر رومی گورا ہوتا ہے، ہر ترک وافغان بہادر ہوتا ہے، ہر بخاری مود بہوتا ہے کیونکہ ہم نے ان کے اکثر افراد کوانہی اوصاف سے موصوف پایا ہے تو یہی دلیل استقر اء کہلائے گی استقر اء میں جو حکم کلی پرلگایا جا تا ہے موسوف پایا ہے تو یہی دلیل استقر اء کہلائے گی استقر اء میں جو حکم کلی پرلگایا جا تا ہے

اگروہ اس کلی کے اکثر افراد کے تتبع سے حاصل کیا گیا ہوتو اس کواستقر ائے ناقص کہتے ہیں اوراگر تمام افراد کے تتبع سے حاصل کیا گیا ہوتو اس کواستقر ائے تام کہتے ہیں۔

## تعريفات

ججة: وه معلوم تصدیقات ہیں جن کے ذریعے سے نامعلوم تصدیقات حاصل کئے جا کیں۔ تمثیل : کسی ایک جزئی سے دوسری جزئی پر بواسطۂ علۃ مشتر کہ کے دلیل لا نامثلا شراب کی حرمت سے تاڑی کی حرمت پر بواسطہ علۃ مشتر کہ (سکر) دلیل لا نا۔

استنقر اء تام : کسی کلی کے تمام افراد پروہ حکم لگانا جواس کے تمام افراد کے تتبع سے حاصل کیا گیا ہواس کی مثال صرف ایسی کلی میں مل سکے گی جس کے افراد محدود ہوں۔

اِستنقر اء نافض : کسی کلی کے تمام افراد پروہ تھم لگانا جواس کے اکثر افراد کے تبع سے حاصل کیا گیا ہومثلا ہر حیوان کھاتے وقت نیچے کا جبڑ اہلاتا ہے کیونکہ بیتھم اکثر حیوانات کے تبع سے حاصل کیا گیا ہے۔

تمثيل واستنقر اء كاحكم: تمثيل واستقراء ناقص مفيرظن اوراستقراء تام مفيديقين ہے۔

# قیاس کی بحث

تمہید: نامعلوم تصدیقات کے حصول کا تیسرا طریقہ قیاس ہے اور یہی حصول تصدیقات کا بہترین طریقہ ہے۔ کا بہترین طریقہ ہے جس کے ضوابط اور طریقہ استدلال سے واقفیت ہرمنطقی کیلئے ضروری ہے۔ قیاس کے متعلق قیاس کے متعلق قیاس کے متعلق قیاس کے متعلق چند ضروری اموراختصاراً لکھے جاتے ہیں۔ انہیں خوب یا در کھوتا کہ آئندہ مشکل مضامین کے سمجھنے میں تم کو دقت نہ ہو۔

قیاس عموماً دویازائد قضایا ہے ایسے مرکب قول کو کہتے ہیں جس کے شلیم کرنے پر دوسرے

قول کانسلیم کرنالازم آئے اس دوسر نے ول کونتیجہ کہتے ہیں قیاس کی دوشمیں ہیں قیاس اقتر انی اور قیاس استثنائی۔اگر قیاس میں مطلوب تصدیق (نتیجہ) یا اس کی نقیض اپنی پوری شکل و ہیئت کے ساتھ قیاس میں موجود ہوتو اس کوقیاس استثنائی کہتے ہیں ورندا قتر انی۔

چونکہ قیاس اقتر انی حصول تصدیقات کا زیادہ مروج اور مفید طریقہ ہے،اس لئے اس کا بیان قیاس استنائی سے مقدم لانا بہتر ہے۔

# قیاس اقترانی کی بحث

تمہید: قیاس افتر انی وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ اپنی پوری شکل و ہیئت کے ساتھ موجود نہ ہو بلکہ منتشر طور سے بکھر اہوا ہو جیسے عالم منغیر ہے اور ہر منغیر حادث ہے جس کا نتیجہ "عالم حادث ہے" اپنی پوری شکل سے اس قیاس میں موجود نہیں ہے بلکہ ایک جز صغری میں اور دوسرا کبری میں ہے۔

(معين المنطق) (حصداول

پھراسی حدِ اوسط کوا کبرے ملا کر دوسرا قضیہ بناؤ۔

بس انہی دوقضیوں کوملا کر جب بولو گےتو اس کو قیاس کہیں گے اور ان میں سے مکرر جز (حداوسط) کوگرا کر باقی اصغراورا کبرکو جب ملاؤ گےتو تیسراقضیہ بن جائے گا بہی تیسراقضیہ نتیجہ اورمطلوب کہلائے گا۔

مثلاتم کواحمہ کے مولوی ہونے پرتصدیق مطلوب ہے تو تم نے پہلے اپنے ذہن میں مولوی ہونے کی اصلی علتہ ہونے کی علتہ اور سبب تلاش کرلیا تو معلوم ہوا کہ ذبین ہونا اور محنت کرنا مولوی ہونے کی اصلی علتہ ہے جواحمہ میں کافی طور سے موجود ہے ابتمہار ہے ذہن میں تین چیزیں جمع ہوگئیں اصغر (احمہ) اکبر (مولوی) اور حداوسط (ذبین اور محنتی) تو تم نے ان تینوں سے اس طرح دوقصیئے بنائے کہ احمہ ذبین و محنتی ہوگا وہ مولوی ہوگا۔ تو حداوسط (مکرر جزء) کے گرانے کے بعد اصغر (احمہ) اکبر (مولوی ہوگا) کے ملانے سے تیسرا قضیہ احمد مولوی ہوگا بن گیا اور یہی نتیجہ اور مطلوب تھا۔

قیاس کے دوقضیوں میں ہے جس میں اصغرہو اس کو صغری اور جس میں اکبرہو اس کو کبری کہتے ہیں تہماری سہولت کیلئے یہاں ایک نقشہ تیار کیا جاتا ہے نقشہ میں صغری اور کبری دومتقاطع لائنیں دکھائی گئی ہیں جس کیوجہ سے شکل کی چار شاخیں بن گئی ہیں ان چار شاخوں میں ہے جن دوشاخوں میں حداوسط (مکرر جزؤ) ہوان دونوں کوکائے کر باقی دوشاخوں (اصغروا کبر) کوملا کر نتیجہ مجھو۔

اساتذہ کرام اس شکل کے ذریعہ سے طلبہ کواشکال اربعہ کی مشق اسطرح کرائیں کہ پہلے سلیٹ یا کاغذ پراسی طرح چارعد دخالی اشکال کی بنوائیں اور طلبہ سے مختلف امثلہ میں اس کی خانہ پری کرواکراشکال اربعہ کی مثالیں تیار کرائیں البتہ پہلے بیہ مہدایت کریں کہ خانہ پری کے وقت بیہ خیال رکھوکہ شکل اول کا نتیجہ سامنے والے شاخوں میں اور دوم کا دائیں والے شاخون میں اور ثالث کابائیں والے اور چہارم کا بنچے والے شاخوں میں آنا چاہئے۔

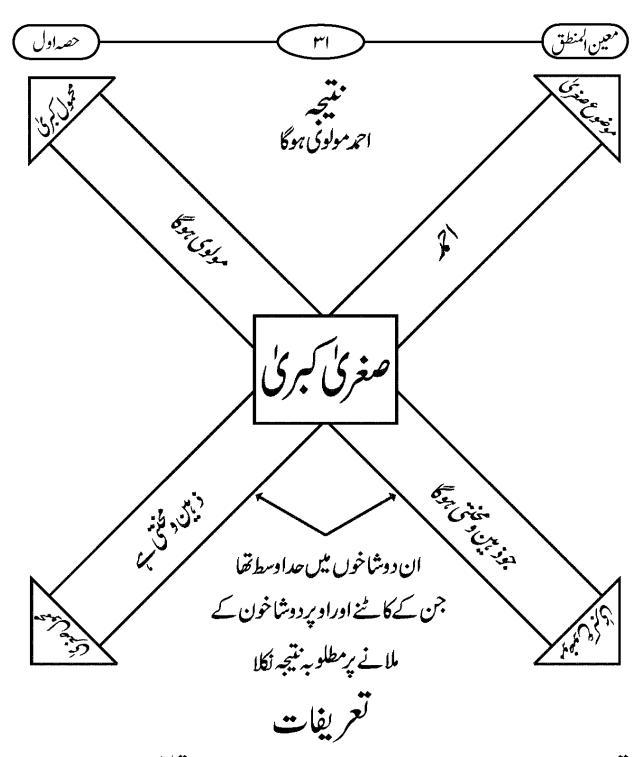

# قیاس: قیاس دویازائد تضایا سے ایسامر کب قول ہے کہ جس کے تسلیم کرنے سے دوسرا قول اور م آئے جیسے، زید نیک اخلاق ہے اور ہر نیک اخلاق ہر دلعزیز ہے، سے زید ہر دلعزیز ہے لازم آیا۔ قیاس استثنائی: وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ اپنی پوری شکل وہیئة کے ساتھ موجود ہوجسے 'اگر آ قباب نکلا ہو تو دن ہوگا کیکن آ قباب نکلا ہے' میں نتیجہ 'تو دن ہوگا' موجود ہے۔ قیاس اقتر انی : وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ اپنی پوری شکل وہیئة کے ساتھ موجود نہ ہوجیسے' عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے' میں نتیجہ 'عالم حادث ہے' اپنی پوری شکل کیساتھ موجود نہیں۔

اصغر: مطلوب تضدیق کے موضوع کواصغر کہتے ہیں۔ اکبر: مطلوب تصدیق کے محول کوا کبر کہتے ہیں۔

حداوسط: مطلوب تضدیق کی علمۃ الحکم یا قیاس کے ہر دو قضایا میں جزء کرر کو حدِ اوسط کہتے ہیں۔ صغریٰ: قیاس کا وہ قضیہ (مقدمہ) جس میں اصغر ہو، اس کو صغریٰ کہتے ہیں۔ کبریٰ : قیاس کا وہ قضیہ (مقدمہ) جس میں اکبر ہواس کو کبریٰ کہتے ہیں۔ نتیجہ : قیاس کے مقدمتین سے حداوسط کے گرانے کے بعدا صغروا کبر کے جوڑنے سے جوقضیہ بنتا ہے اسکونتیجہ کہتے ہیں۔

#### صورة القياس

تمہید: جس طرح مکان بنانے والا مکان بنانے سے بلغور کرتا ہے کہ مکان ککڑی کا بنایا جائے۔

یا اینٹ اور پھر کا۔اس کے بعد بیغور کرتا ہے کہ مکان کس وضع اور کس نقشہ پر بنایا جائے، پہلاغور جووہ کرتا ہے وہ مکان بنایا جائے دوسراغور جووہ کرتا ہے وہ مکان بنایا جائے دوسراغور صورت و ہیئت کے متعلق ہوتا ہے یعنی کس وضع اور نقشہ پر بنایا جائے ۔ٹھیک اسی طرح قیاس کے بنانے سے بل مادۃ القیاس پرغور کرے کہ قیاس کن بنانے والے کیلئے بھی ضروری ہے کہ قیاس کے بنانے سے بل مادۃ القیاس پرغور کرے کہ قیاس کن قضایا سے بنایا جائے اور پھر صورۃ القیاس پرغور کرے کہ کس شکل وصورت سے قیاس کے اجزاء جوڑے جائیں۔ ہم پہلے صورۃ القیاس کے متعلق بحث کرتے ہیں۔

تم نے اوپر پڑھا ہے کہ قیاس کے بنانے سے پہلے ذہن میں تین چیز ول کا جدا جداتصور کرنا ضروری ہے (۱) موضوع مطلوب '' اصغ'' (۲) محمول مطلوب '' اکبر'' (۳) علۃ الحکم '' حداوسط' اب ان تینوں اجزاء سے جبتم قیاس کیلئے مندرجہ بالاتر کیب سے دوقضیئے بناؤ گئو حداوسط کواصغروا کبر کیساتھ مقدم یا موخر ملانے سے جوبھی صورت یا ہیئت پیدا ہوگی اس کوشکل کہیں گئے جس کی جارصورتیں ہوسکتی ہیں (۱) حداوسط محمول صغریٰ وموضوع کبریٰ ہو (۲) حداوسط محمول صغریٰ وموضوع صغریٰ ہو (۲) حداوسط محمول کبریٰ ہو (۳) حداوسط موضوع صغریٰ وکھول کبریٰ ہو (۳) موسوع صغریٰ وکھول کبریٰ کبریٰ ہو (۳) موسوع صغریٰ وکھول کبریٰ ہو کہول کبریٰ کبریٰ ہو کہول کبریٰ کبر

تصدیق حاصل کرنا چاہوتو ان میں ہے کسی ایک شکل پر قیاس بنا کرمطلوب تصدیق حاصل کر سکتے ہومگر بیہ یا در ہے کہ اہل فن نے بعد تجربہان میں سے ہرایک کیلئے کچھ قیو دوضوالط مقرر کئے ہیں جن کے بغیر نتیجہ کی صحت پراعتاد نہیں کیا جاسکتا۔

چونکہ اشکال اربعہ اور ان کے شرائط وقیود کا بیان ایک مفصل بحث پر موقوف تھا جس کی سخجائش اِس مختضر سالہ میں نتھی اور حصول مطلب کیلئے شکل اول ہی آسان اور مروج تھی اس لئے یہاں اشکال اربعہ کا ایک مجمل خاکہ نقشہ کے ذریعہ ہے پیش کیا گیا ہے اور شکل اول کامختصر بیان مع شرائط کے تحریر کیا جا تا ہے ان کوخوب سمجھ کریا دکر لوبا قی مفصل بیان بڑی کتابوں میں آئے گا۔

شکل اول کی صحت انتاج کیلئے ضروری ہے کہ صغریٰ موجبہ اور کبریٰ کلیے ہو محصورہ قضیہ کے چار اقسام میں سے اگر ہرایک قضیہ کو صغریٰ فرض کر لیں اور ہرایک صغریٰ کے ساتھ چار و ل محصوروں کے چار کبریٰ ملائے جائیں تو اس طرح صغریات و کبریات کے ملانے سے ہرشکل میں سولہ صورتیں پیدا ہوسکتی ہیں مگر ہرشکل کے قیود و شرا الط کو طار کھتے ہوئے بہت می صورتیں ساقط ہوجاتی ہیں مثلا شرا لکا کے مطابق شکل اول میں صرف چارصورتیں شکل ثانی میں بھی چار ثالث میں چھاور رابع میں آٹھ صورتین شکل ثانی میں بھی چار ثالث میں جھاور کہتے ہیں اب ان اشکال میں بلحاظ شرا لکا ضروب منتجہ یاعقبہ کو معلوم کرنے کیلئے ایک نقشہ دیا گیا ہے جس میں محصورات اربعہ میں سے ہرایک صغری کے ساتھ محصورات اربعہ کے چاروں کبریٰ ملا کرکل سولہ صورتیں پیدا ہوگئی ہیں ان میں جوصورت (ضرب) شرا لکا کی مطابقت کی وجہ سے مجل ملا کرکل سولہ صورتیں پیدا ہوگئی ہیں ان میں جوصورت (ضرب) شرا لکا کی مطابقت کی وجہ سے مجل ملا کرکل سولہ صورتیں پیدا ہوگئی ہیں ان میں جوصورت (ضرب) شرا لکا کی مطابقت کی وجہ سے مجل ملا کرکل سولہ صورتیں پیدا ہوگئی ہیں ان میں جوصورت (ضرب) شرا لکا کی مطابقت کی وجہ سے مجل مطابقت شرا لکا کے سبب سے غیر منتج ہے اس کے خانے کو خالی جھوڑ دیا گیا ہے۔

پھرضروب منتجہ میں سے ہرایک نتیجہ کی نوعیت کودوسر بے خانہ میں رموز سے ظاہر کی گئی ہے مثلا موجہ کلیے کیلئے میں سالبہ کلیہ کیلئے سک موجہ جزئیہ کیلئے مج اور سالبہ جزئیہ کیلئے ہے رموز لکھے مثلا موجہ کلیہ کیلئے میں اس کے شرائط درج ہیں۔ اساتذہ کرام طلبہ سے ہرضرب کی انتاج اور عقم کی وجہ دریا فت کر کے شرائط ضروب کی مشق کرائیں۔

# نقشه نمبر وضروب محتمله منتجه وعقيمه متعلقه اشكال اربعه

| چهارم                                           | شكل           | يسوم              | شكل                | روم        |                            | اول            | شكل         | بمحتمليه        | ضروب         |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| نوعيية كمنتجه                                   | منتجه بإعقيمه | نوعية منتجه       | منتجه بإعقيمه      | نوعية أنجه | منتجه يأقيم                | نوعيية منتجه   | منتجه يأقيم | كبريات          | صغريات       |
| ج<br>ج<br>ج                                     | منتجه         | 3                 | منتجه              |            |                            | مک             | منتجه       | موجبه كلبيه     | موجبه كليه   |
| 3                                               | منتجه         |                   | منتجه              |            |                            |                |             | موجبه جزئيه     |              |
| المج المج المج المج المج المج المج المج         | منتجه         | سج                | منتجه              | f          | منتجه                      | سک             | منتجه       | سالبه كليه      | -            |
| سج<br>ا                                         | منتجه         | 80 20 20 80 80 80 | منتج               |            |                            |                |             | سالبه جزئيه     | #            |
|                                                 |               | ري.               | منتجه              |            |                            | ج              | منتجه       | موجبه كليه      | موجبه جزئتيه |
|                                                 |               |                   |                    |            |                            |                |             | موجبه جزئيي     | /            |
| سج الله                                         | منتجه         | مج                | منتجه              | في         | نجن                        | سج             | منتجه       | سالبه كليه      | /            |
|                                                 |               |                   |                    |            |                            |                |             | سالبه جزئيه     | /            |
| سك                                              | منتج          |                   |                    | Y          | ن جنا                      |                |             | موجبه كليبه     | سالبه كلبيه  |
| سج                                              | منتجه         |                   |                    |            |                            |                |             | موجبه جزئيه     |              |
|                                                 |               |                   |                    |            |                            |                |             | سالبه كلبيه     | /            |
|                                                 |               |                   |                    |            |                            |                |             | سالبه جزئيه     |              |
| سج                                              | منتج          |                   |                    | وسي        | منتج                       |                |             | موجبه كليبر     | سالبهجزئيه   |
|                                                 |               |                   |                    |            |                            |                |             | موجبه جزئيه     | /            |
|                                                 |               |                   |                    |            |                            |                |             | سالبه كلبيه     | /            |
|                                                 |               |                   |                    |            |                            |                |             | سالبه جزئيه     |              |
| ن یاموجبه<br>دوباکلیة<br>ملاف مردو<br>وکلیة یکے | صغری یاا خ    | · .               | ایجاب<br>وکلیةاعدا | ب وسلب     | اختلاف<br>درایجاب<br>وکلیة | ِ صغری<br>کبری |             | ا لط<br>) اربعه | شر<br>اشکال  |

#### نقشه نمبراا جدول اشكال اربعه مع شرائط وعد دضروب منتجه وامثله صرف ايك ايك ضرب ميس

| عرو           | شرائط و                                                                 |                           | امثله                           | كيفيت وضع           | اشكال                               |       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------|
| ضروب<br>منتجه | ضوابط                                                                   | ن<br>ان<br>ان             | كبريات                          | صغريات              |                                     | اربعه |
| ٨             | ایجاب صغریٰ<br>وکلیه کبریٰ                                              | پرانسان<br>جسم ہے         | ہرجاندار<br>جسم ہے              | ہرانسان<br>جاندارہے | حداوسط محمول<br>صغری<br>وموضوع کبری | اول   |
| ٨             | کلیة کبریٰ<br>واختلاف<br>مقد مثین در کیف                                | کوئی انسان<br>پترنہیں     | کوئی پ <i>قر</i><br>جاندار نہیں | ہرانسان<br>جاندارہے | حداوسط محمول<br>صغریٰ و کبریٰ       | دوتم  |
| ¥             |                                                                         | بعض جاندار<br>سمجھدار ہیں | ہرانسان<br>سمجھ دارہے           | ہرانسان<br>جاندارہے | حداوسط<br>موضوع<br>صغری وکبری       | سوتم  |
| ۸             | اختلاف مقد متین<br>در کیف با کلیهٔ<br>یک یا کلیهٔ صغری<br>باموجهیت هردو | بعض جاندار<br>ناطق بیں    | ہرناطق<br>انسان ہے              | ہرانسان<br>جاندارہے | حداوسط موضوع<br>صغری ومحمول<br>کبری | چہارم |

# نقشه نمبرا اجدول امثله ضروب منتجه شكل اول مع شرائط

| شرائط                       | امثله نتائج            | امثله غريات             | امثله كبريات            | źc.        | كبريات   | صغريات      |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------|-------------|
| ایجاب صغریٰ<br>وکلیهٔ کبریٰ | ہرانسان<br>جسم ہے      | ہرجاندار<br>جسم ہے      | ہرانسان<br>جاندارہے     | موجبن جهت  | مة زنوية | موجبه كليه  |
| ایجاب صغریٰ<br>وکلیهٔ کبریٰ | کوئیانسان<br>پیخرنہیں  | کوئی جاندار<br>پنچرنہیں | ہرانسان<br>جاندارہے     | سالبكي     | مابتكية  | موجبه كليه  |
| ایجاب صغریٰ<br>وکلیهٔ کبریٰ | بعض جاندار<br>ناطق ہیں | ہرانسان<br>ناطق ہے      | بعض جاندار<br>انسان ہیں | موجبية كي  | موجبكلي  | موجبه جزئيه |
| ایجاب صغریٰ<br>وکلیهٔ کبریٰ | بعض جاندار<br>پتورنہیں | کوئی انسان<br>پیمزنہیں  | بعض جاندار<br>انسان ہیں | يتريخنى كم | سالبكية  | موجبه جزئيه |

ر معين المنطق ( حصداول )

## تعريفات

صورة القیاس: قیاس کی ترکیبی کیفیت و بدئة کوصورة القیاس کہتے ہیں۔
مادة القیاس: جن قضایا سے قیاس مرکب ہوتا ہے وہ مادة القیاس کہلاتے ہیں۔
شکل: وہ بدئة ترکیبی جوقیاس کے مقد متین کو بواسطہ وضع اوسط حاصل ہوشکل کہلاتا ہے۔
شرا کط شکل: وہ قیو دوضو ابط جن کی مطابقت پرشکل کی صحت انتاج موقوف ہو۔
ضروب منتجہ: ہرشکل میں مخصوص پدئة ترکیبی جو بوجہ موافقت شرا کط صحت انتاج کی فیل ہوتی ہے۔
شکل اول: جس میں حدِ اوسط محمول صغر کی وموضوع کبری ہواس کے شرا کط ایجاب صغر کی مطابقہ کے کو کہا ہے۔
وکلیئہ کبری ہیں اور ضروب منتجہ جار ہیں۔

شکل دوم: جس میں حداوسط محمول صغری و کبری ہواس کے شرائط کلیۃ کبری واختلاف مقدمتین در کیف ہیں اور ضروب منتجہ حیار ہیں۔

شکل سوم : جس میں حداوسط موضوع صغریٰ و کبریٰ ہواس کے شرائط ایجاب صغریٰ وکلیۃ احد المقدمتین اور ضروب منتجہ جھے ہیں۔

شکل چہارم: جس میں حداوسط موضوع صغری ومحمول کبری ہواس کے شرائط دوباتوں میں سے ایک جہارم: جس میں حداوسط موضوع صغری ومحمول کبری ہواس کے شرائط دوباتوں میں سے ایک ہیں بعنی یا کلیة احدالمقد مثنین مع اختلاف در کیف یا کلیة صغری باموجیب مقد مثنین اس کے ضروب منتجہ آٹھ ہیں۔

# قیاس استنائی کی بحث

تمہید: قیاس استنائی قضیہ شرطیہ سے بنتا ہے۔ بنانے کی ترکیب بیہ ہے کہ اگر یہ قیاس قضیہ شرطیہ متصلہ سے بنانا جا ہوتو پہلے پورے قضیہ کور کھوجس کو بمنز لہ صغری سمجھواس کے بعد حرف استنا (لیکن) رکھواب اس کے بعد اگر مذکورہ متصلہ کے مقدم کور کھو گے تو اس کوضع مقدم یا استنائے عین مقدم کہیں گے بہر حال ان میں سے مقدم کہیں گے بہر حال ان میں سے کوئی بھی رکھواس کو بمنز لہ کبری تصور کرو، یہ قیاس استنائی تیار ہوگیا، اب اس کے نتیجہ نکا لنے کا

طریقہ بیہ ہے کہ اگر قیاس میں تم نے استناء میں مقدم کیا تھا تو نتیجہ میں تالی کو مجھواورا گراستنا نقیض تالی کیا تھا تو نتیجہ تنیجہ سے بنانا چا ہوتو فرکورہ تالی کیا تھا تو نتیجہ تنیے بنانا چا ہوتو فرکورہ بالاطریقے سے قیاس بناؤ مگریہاں نتیجہ نکا لئے میں بیہ خیال رکھو کہ مقدم و تالی میں سے جس کے عین کا استنا کروگے تو نتیجہ دوسرے عین کا استنا کروگے تو نتیجہ دوسرے کے عین کو مجھوا۔

فائدہ: قیاس استنائی اور اقتر انی کی تعریف میں تم پڑھ چکے ہوکہ قیاس استنائی میں نتیجہ یانقیض اپنی پوری شکل و ہیئت کیساتھ موجود ہوتا ہے اور اقتر انی میں ایسانہیں ہوتا بلکہ قیاس میں نتیجہ کے دوٹکڑے الگ الگ ہوتے ہیں جن کو حداوسط کے گرانے کے بعد جوڑ کرایک قضیہ بنایا جاتا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا کہ قیاس استنائی کا نتیجہ یانقیض نتیجہ قیاس کے دومقد موں میں سے کسی ایک میں اپنی پوری شکل و کیفیت کے ساتھ موجود رہتا ہے؟ اس کے متعلق نقشہ پرغور کرکے مجھو ۔ منفصلہ کے امثلہ میں عبارت پہلے کئیر سے او پر بڑھو پھر نیے کی ۔

| تطبيق وكيفيت                          | نتيجة         | اشثناء        | اصل قضيه شرطيه      |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| متصله میں استثناء عین مقدم سے         | تودن          | نيكن          | اگرآ فتاب نكلا موگا |
| منتيجه عين تالى نكلا                  | موجودہوگا     | آ فتاب نكلائ  | تودن ہوگا           |
| متصله ميس اشتثنا يفقيض تالي           | نو آفآب       | ليكن          | آگرآ فمآب نكلا موكا |
| ييغ نتيجه نقيض مقدم فكلا              | نكلا نه بهوگا | دن موجود نبيس | تودن ہوگا           |
| منفصله میں استثناء عین یانقیض مقدم سے | تووه طاق      | ليكن وه جفت   | ىيىدو جفت           |
| متيجة تقيض ياغين تالى فكلا            | ہے انہیں      | خہیں اہے      | <i>ہوگا</i> یاطات   |
| منفصله مين استثناءعين بإنقيض          | تووه جفت      | لئيكن وه طاق  | ىيەعدد جفت          |
| تالى سے نيتجه نقيض يا عين مقدم لكلا   | ہے نہیں       | نہیں ہے       | هوگاياطاق           |

#### مادة القباس

اورہم پڑھ چکے ہوکہ جس طرح مکان بنانے سے قبل اس کے نقشے اور اجزء ترکیبی کے متعلق غور وفکر کرنا پڑتا ہے کہ مکان مٹی کا بنانا ہے یا پھر اور اینٹ کا اور بیظا ہر ہے کہ مکان کی پختگی کا وارو مدار اجزاء اور مادہ کی پختگی پر ہوتا ہے جسیا کہ اس کی خامی کا انحصار مادہ کی خامی پر ہوتا ہے اس طرح قیاس کی صورت ونقشہ پر غور کرنے کے بعدتم کو بی خیال رکھنا چاہیے کہم کس قسم کے مقد مات وقضا یا سے قیاس کی صواد ہوں گے جن کے بقتی اور پختہ ہونے ہو یہی مقد مات وقضا یا قیاس کے مواد ہوں گے جن کے بقتی اور پختہ ہونے پر قیاس ونتیجہ کا پختہ ویقینی ہونا مخصر ہوگا اور جن کے وہمی یا ظنی ہونے پر قیاس ونتیجہ کے وہمی یا ظنی ہونے ہوئیاں مقتبار سے قیاس کی پانچ قسمیں کی جاتی ہیں، بر ہان، جدل ، خطابتہ، شعر ، سفسطہ ۔

قیاس کے ان اقسام پنچگانہ کو صناعات خمس کہتے ہیں۔ تمہاری سہولت کیلئے ہرایک کا جدا جدابیان نیجے کھاجا تا ہے۔

برہان: صناعات خمس میں سے نامعلوم تصدیقات کے حصول کا بہترین طریقہ برہان ہے کیونکہ وہ خود نقینی مقد مات سے مرکب ہوتا ہے اس واسطے نتیجہ بھی یقینی دیتا ہے برخلاف اس کے باقی چاروں اقسام چونکہ طنی ، وہمی ، خیالی وغیرہ سے مرکب ہوتے ہیں اس لئے ان کے نتائج بھی اسی طرح طنی وہمی خیالی وغیرہ نکلتے ہیں۔ وہ یقینی اور بدیہی قضایا ومقد مات کہ جن سے برہان مرکب ہوتا ہے چھ ہیں؛ اولیات، فطریات، تجربیات، حدسیات، متواتر ات، مشاہدات؛ جن کا ترتیب واربیان نیج آتا ہے ان کوخوب ہمچھ کریا دکرلو۔

اولبات: وہ قضایا ومقدمات ہیں کہ جن کے مضمون پر جزم ویقین کے لئے تصور طرفین ہی کافی دلیل ہوجیسے کل جزسے بڑا ہوتا ہے کیونکہ جو شخص کل اور جز کا تصور کریگاوہ اس قول کے مضمون پر ہلاکسی دلیل آخر کے جزم ویقین کریگا کہ واقعی کل جزسے بڑا ہی ہوتا ہے۔

فطریات : جن کو 'قصایا قیاساتهامعها ''بھی کہتے ہیں بیوہ یقینی قضایا ہیں کہ جن کے

مضمون پر جزم ویقین کرنے کے لئے جن دلائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ تصور طرفین کیوفت خود ذہن میں جان ہوتی ہے وہ اسپے مضمون کے جزم میں بیرونی دلائل کے محتاج نہیں ہوتے جیسے جار جفت ہے 'جس کی دلیل چار اور جفت کے سمجھ نے کے ساتھ ذہن میں موجود ہے ۔ لیعنی جفت وہ شے (عدد) ہے جودو پر بلاکسر برابر تقسیم ہوسکے اور چاردو پر بلاکسر برابر تقسیم ہوتا ہے ۔ لیمنداوہ جفت ہے۔

نجر بیات : وہ یقینی قضایا ہیں کہ جن کے مضمون پر جزم ویفین بواسطہ کثرت تجربہ وممارست حاصل ہوجیسے کیموں کے وہ فیصلے جووہ ادوبیاورامراض کے تعلق دیتے رہتے ہیں حدسیات : وه یقینی قضایا ومقدمات ہیں کہ جن پر جزم ویقین کرنا نظریات کی طرح مقدمات ودلائل يرموقوف هومگروه مقدمات بلاتر تنيب فكرى كيلخت ذبهن ميں حاصل هوكرمطلوب مضمون کے جزم ویقین کا سبب بن جاتے ہیں۔ برخلاف اس کے جو قضایا نظری ہوتے ہیں ان پر جزم ویفین حرکت فکری اور ترتیب مقد مات کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا مثلا مبتدی طالب علم جب مطالعہ کرنے لگتا ہے تو کتاب کے ہر ہرلفظ کی انفرادی اور ترکیبی حیثیت پر جدا جداغور کرتا ہے پھر ان کے معانی کوذہن میں تر تیب دے کر مضمون کتاب کے حصول کا ذریعہ بنادیتا ہے مگریہی مبتدی مسيجه عرصه بعد جب تجربه كار ما ہر عالم بنتا ہے تو پھراس کو ضمون كتاب كے حصول كيلئے مطالعه ميں ہر ہرلفظ کوجدا جدا تر تنیب وار د کیھنے کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ کتاب پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے كتاب كامضمون تمام دلاكل كے ساتھ سمجھ ليتا ہے تو ہم كہيں گے كہ طالب علم نے كتاب كامضمون ابتدأ فكرونظر سے حاصل كيا تھا اس كيلئے اس كى بەنسبت وەمضمون نظرى تھا اورتجر بەكار ماہر عالم ہونے برحدس کے ذریعہ سے حاصل کیا۔اس لئے اب وہی مضمون اس کی نسبت بدیمی اور حدسی ہوگیا۔

متواتر ات: وه یقینی قضایااور مقد مات ہیں کہ جن کے مضمون پر جزم ویقین اتنی بڑی جماعت کے اخبار سے حاصل ہو کہ جن کا حجٹلا ناعقلامحال ہوجیسے کہ مکہ مدینہ بغداد کی موجود گی کاعلم، یاجیسے قرآن اورا حادیث کے احکام پر ہمارایقین۔ معين المنطق (حصداول

مشاهدات: وه یقینی قضایا ہیں جن کے مضمون پر جزم ویقین بواسطہ حواس ظاہر ہ یا باطنہ حاصل ہوجیسے آفتاب نکلتا ہے، آگ جلاتی ہے، ہم کو بھوک پیاس یاغم وخوشی ہے۔ حید ک

قیاس جدلی اس قیاس کو کہتے ہیں جس کی ترکیب ایسے شہور مقدموں سے ہوجن کوعام یا چندافرادیا فرقے اپنے مخصوص اغراض کیلئے شلیم کرتے ہوں جیسے کلم بُرااور عدل اچھا ہے یا جیسے ہندو کہتے ہیں کہ جیوبتیا پاپ ہے وغیرہ۔

#### خطابته

قیاس خطابی وہ قیاس ہے جوایسے بزرگوں کے اقوال سے مرکب ہو۔ جن کے اقوال بوجہ حسن طن لوگ سنایم کرتے ہوں جیسے اولیاء اللہ اور بزرگوں کے اقوال یا ایسے مقد مات سے مرکب ہوجن بر بوجہ غلبطن حکم لگایا جاتا ہو جیسے ابر دیکھے کہ یہ کہنا کہ بارش ہوگی۔ منتعمر منتعمر

یہ وہ قیاس ہے جو محض خیالی قضایا ہے مرکب ہواس قیاس کی غرض مخاطب سے ترغیب یا ترتیب کے ذریعہ سے اپنا مقصد منوانا ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پرادیبوں اور واعظوں کے طرز بیان میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

#### سفسطه (مغالطه)

قیاس فسطی وہ ہے جو محض وہمی قضایا اور مقد مات سے مرکب ہو جیسے ہر موجود کو اشارہ کر سکتے ہیں اور جس کو اشارہ کر سکتے ہیں وہ جسم ہوتا ہے لہذا ہر موجود جسم ہوتا ہے، یا یہ فوٹو گھوڑے کا ہے اور ہر گھوڑا ہنہنا تا ہے لہذا یہ فوٹو ہنہنا تا ہے، یا الْغَلُطُ غَلُط 'وَالْغَلُطُ حَجِح''۔ نتیجہ ذکلا الْغَلُطُ حَجِح'' والْغَلُط حَجِح نہیں۔ اس قسم کا قیاس قائم کر نیوالے کی غرض محض اپنے مخاطب کو مغالطہ دینا ہوتا ہے اس صناعات مس کی یہ آخری چار قسمیں مقد مات کے غیر نقینی ہونے کی وجہ سے نتائج بھی اسی طرح غیر تسلی بخش دیتی ہیں گراس فن سے بے خبر لوگ اپنی ناوا قفیت کی وجہ سے مجبوراً اپنے مقابل کے یہ غیر تسلی بخش دیتی ہیں گراس فن سے بے خبر لوگ اپنی ناوا قفیت کی وجہ سے مجبوراً اپنے مقابل کے یہ کمزور اور غلط دلائل تسلیم کر کے اپنی شکست مان لیتے ہیں برخلاف اس کے جواس فن شریف سے کمزور اور غلط دلائل تسلیم کر کے اپنی شکست مان لیتے ہیں برخلاف اس کے جواس فن شریف سے

واقف ہوگاوہ اپنے مقابل کے ان کمزور دلائل کی صوری یا مادی خرابیاں کھول کر ہتلا دے گا اور اس کو اس کے غلط مقصد میں کامیا بی کاہر گزموقع نہ دیگا۔

مثلاامثلہ مذکوہ میں منطقی بیرجواب دیگا کہ قیاس کی تعریف میں تم نے پڑھاہے کہ قیاس چند قضایا کا ایسا مجموعہ ہے کہ جن کے تسلیم کرنے پر دوسر نے قول کا تسلیم کرنالازم آتا ہے، مگرتمہارے ان قیاسات کو میں تسلیم ہیں کرتا۔

مثلاً گھوڑ ہے کی تصویر اور فوٹو کو گھوڑ اکہنا غلط ہے؛ وہ گھوڑ انہیں گھوڑ ہے کا فوٹو ہے۔
دوسری مثال میں صغری اور کبری دونوں غیر مسلم ہیں مثلا (ہر موجود کواشارہ کر سکتے ہیں)
مسلم نہیں؛ کیونکہ واجب الوجود ، عقول ، نفوس موجود ہیں؛ مگر ان کواشارہ نہیں کر سکتے (اور جس کو
اشارہ کر سکتے ہیں وہ جسم ہوتا ہے) یہ بھی مسلم نہیں کیونکہ اکو ان یعنی رنگوں کو ہم اشارہ کر سکتے ہیں۔
مگروہ جسم نہیں ہیں بلکہ عرض ہیں۔
مگروہ جسم نہیں ہیں بلکہ عرض ہیں۔

اسى طرح النخلط غلط والنخلط والنخلط في النخلط في النخلط في من مداوسط العنى غلط كالكرار مسلم بين كيونكه صغرى مين غلط عنى مرادليا كيا بهد العنى غير في اور كبرى مين غلط سے لفظ غلط مرادليا كيا ہے۔ بعنی غير في اور كبرى مين غلط سے لفظ غلط مرادليا كيا ہے۔ بعنی لفظ خلط نسبت غلط كے معنی ۔

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل فقط

#### هو المعين

معد المنطق معد المنطق (هته دوم)

#### تقريظ

از حضرت الاستاذ قبله مولانا معین الدین صاحب اجمیری دامت برکاتهم معین المنطق مولفه عزیزی مفتی محمود حسن صاحب جدید ہونے کے ساتھ نہایت مفید اور منطق کی ابتدائی کتابوں کی جگہاس کو نصاب میں رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ اس میں نصرف فن کی توضیح ہے بلکہ اختصار کے باوجود مضامین فن کوحس تر تیب ،سلالت بیان تسہیل ادائیگی کے ساتھ ایسے عجیب وغریب طریقہ سے پیش کیا ہے کہ جس سے ذکی اور غبی دونوں برابر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

حق تعالی مولوی صاحب ممروح کی سعی کو مشکور فرمائے فقط۔

معين المنطق صدوم

# و پیاچه

خدا کا لا کھلا کھشکر واحسان ہے کہ سلسلۃ سہیلات میں منطق کی دوسری کتاب ملقب بہ معین المنطق حصہ دوم بھی حجب کرتیار ہوگئی، اور جن بزرگوں نے حصہ اول کے ملاحظہ کرنے کیوفت حصہ دوم کی اشاعت کے لئے خواہش ظاہر کی تھی وہ پوری ہوئی اور مجھ کو بھی ایک گونہ سلی وخوشی ہوئی کہ اس فن میں صحیح اصول کے ایک مختصر مگر جامع اور سہل الحصول مفید کورس کی تیاری کا جوارادہ میں نے کیا تھاوہ بفضلہ تعالی ایک حد تک مکمل ہوگیا۔

بیسلسلہ نکسی خاص کتاب کا ترجمہ ہے،اور نہاس کے لئے بکروزی و بکساعتی فخر بیالقاب صنع کئے گئے ہیں بلکہ نیس سالتعلیمی تجربہاور سلسل دوسال کی مشقت کے بعداییاغوجی ہے کیکر حمدالله تك تمام مروج كتابول يءمفيداور ضرورى اصطلاحات ومضامين كاخلاصه نكالكمحض طلبهي سہولت کے لئے نے انداز سے مہل ترین طریقہ پرتر تیب دے کرایک مخضر جامع کورس تیار کیا گیاہے، جس میں آسان مباحث کے متعلق بے ضرورت طوالت سے احتر از کیا گیا ہے اور جومضامین تجربہ کے بعد طلبہ کے لئے مشکل اور قابل تشریح معلوم ہوئے ایکے متعلق حسب ضرورت بوری تشریح کی گئی ہے،اور جہاں غلطہ کی یا خفاء کا اندیشہ محسوس ہواو ہاں تنبیہ یا ہدایت کے عنوان سے اسکے از الہ کی سعی کی گئی ہے ،غرض جہاں تک میرے امکان میں تھا اسے ایک مفید اور جامع کورس بنانے میں میں نے کوتا ہی نہیں کی ، تا ہم بھوائے دما اُبر ؓ اُ نَفَسِی الآیہ والا انسان مركب من الخطاء والنسيان كسي انسان كوبھي زيانہيں كه وه بيدعويٰ كرسكے كه ميرا كام هرعيب سے پاک ہے۔خصوصاکسی عدیم الفرصت مصنف کا۔وقفات فرصت میں ایک دوسطری تحریر کا ایسا مجموعه جس کی کتابت وطباعت مصنف کی غیر حاضری میں محض ایک شکسته مسود ہے ہے کل میں آئی ہواس کے تعلق تو بید عوی اور بھی بے ہودہ ہے مگر باوجوداس کے میں اپنے خلوص اور نیک نیتی کی بنا پر مطمئن ہوں کہ ملک میں اب بھی ایسے ماہرین وحقیقت شناس حضرات کی کمی نہیں جورجال کو

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مفارمه

ہرمصنف جب کہ سی فن میں کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے تو مضامین نثروع کرنے سے پہلے اُس فن کے متعلق چندایسے تمہیدی امورز برتج برلا تا ہے جن کے بچھنے سے اس فن کے متعلق بڑھنے والے کے ذہن میں ایک اجمالی خاکہ آجا تا ہے ،اورآئندہ فن کی تخصیل میں سہولت اوربصیرت پیدا ہوجاتی ہے ،ان تمہیدی امورکومقدمہ کہتے ہیں۔

منطقی مضامین کونٹروع کرنے سے بل ہمارا بھی فرض ہے کہ ایسے چند ابتدائی امور بیان کریں جن کے بچھنے سے اس فن کے متعلق ایک اجمالی خا کہ تمہارے ذہن میں آجائے اور آئندہ منطقی مضامین وضوابط کے حصول میں تم کو تہولت وبصیرت اور شوق بیدا ہوجائے۔

ان ابتدائی تمہیدی امور (مقدمہ) میں عام طور پرفن کی تعریف ،موضوع ،غرض وغایت ،مؤلف اول سے تعارف وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں ، چونکہ ان امور کا شافی بیان علم اور اس کے اقسام کی معرفت پرموقوف ہے اس کئے سب سے پہلے علم اور اس کے اقسام سے بحث شروع کی جاتی ہے۔

علم

تمہیں: انسان کوق تعالی نے منجملہ بے شارانعامات کے ذہن کی بھی ایک بڑی نعمت عطافر مائی ہے۔ یہ ذہن آئینے یافوٹو کے کیمرے کے مانندانسان میں ایک ایسی پوشیدہ قوت ہے جس میں ہوشم کی چیزوں کی صورتیں چیپی رہتی ہیں بلکہ انسان کا بیرڈی آئینہ اس ظاہری آئینے سے بہتر اور طاقتور ہے، کیونکہ ظاہری آئینے میں تو صرف محسوس اشیاء کی صورتیں آسکتی ہیں، مگر انسان کے ذہن آئینے میں محسوس موجودات کی صورتیں ہمی آتی ہیں اور الفاظ ومعانی کی بھی مفردات ومرکبات کی صورتیں بھی آتی ہیں اور ممکنات محمد علی ہے کہ جب آئینے یا فوٹو کے کیمرے کو ہاتھ میں لے کراس کا رُخ جس چیز کی طرف کردیا ہوا ہے کہ جب آئینے یا فوٹو کے کیمرے کو ہاتھ میں لے کراس کا رُخ جس چیز کی طرف کردیا

معين المنطق (حصد دوم

جائے اُس کی صورت آئینے میں اُتر آئے گی ، ٹھیک اس طرح جب ہم اپنے ڈئی آئینے کا رُخ کسی چیز کی طرف پھیرتے ہیں تو اس چیز کی صورت ہمارے ڈئی آئینہ میں اتر آتی ہے بس بہی ڈئی صورت اس چیز کی طرف پھیرے ہیں تو اس چیز کی صورت اس چیز کا علم ہے اور وہ چیز معلوم ہے ، اور اس طرح عمر بھر ہمارے ذہین میں چیز وں کی صحیح یا غلط جتنی صورتیں جمع ہوتی رہتی ہیں وہ ہمارے علوم ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو صحیح یا غلط طور بران چیز وں کا عالم ہمجھتے ہیں۔

# علم کی دوشمیں ہیں تصور اور تصدیق

تم نے اوپر پڑھا ہے کہ ذہن میں مفردات ومرکبات ہرتسم کی اشیاء کی صورتیں آسکتی ہیں، تواب بیریا در کھو کہ ذہن میں جو بھی صورت آئے اگر اس میں تھم (ایجاب یا سلب کا جزمی فیصلہ) موجود ہوتو اس کوتصدیق کہیں گے ورنہ تصور ساذج، دیکھو، زید قلم، کتاب پر،

میری کتاب، تیراخوبصورت قلم مخنتی لڑکا، تصورات ہیں کیونکہ ان میں حکم نہیں، اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد اس کے آخری رسول ہیں مخنتی لڑکا پاس ہوا، تیراخوبصورت قلم میرے پاس ہے، تصدیقات ہیں کیونکہ ان میں حکم موجود ہے۔

تصور و تصدیق میں سے ہرایک کی دو تعمیس ہیں بدیہی اور نظری ان تصورات و تصدیقات میں سے ہمرایک کی دو تعمیس ہیں بین بدیہی اور نظری ان تصورات و تصدیقات میں سے بعض ایسے ظاہراور آسان ہوتے ہیں جن کا حصول کسی تعریف یادلیل کامحتاج نہیں ہوتا جیسے گرمی ہمردی اندھیرا، روشنی، خوثی ہی بکل جز سے بڑا ہوتا ہے، چار جفت ہے، آ قاب نکلتا ہے، وغیرہ اور بعض ایسے مشکل اور خفی ہوتے ہیں جن کے حصول میں ہم تعریفات و دلائل کے محتاج رہتے ہیں جیسے جن ، فرشتے ، بھوت ، پریاں ، جن عالم الغیب نہیں، فرشتے معصوم ہیں، اللہ ایک ہے ، محمد اس کے رسول ہیں، قیامت کے متعلق تمام اسلامی عقائد حق ہیں و فیرہ نے دوائل کے متاج نہیں ہوتے ، وہ بدیہیات و ضروریات کہلاتے ہیں، اور جو فی اور مشکل تعریفات و دلائل کے متاج نہیں ہوتے ، وہ بدیہیات و ضروریات کہلاتے ہیں، اور جو فی اور مشکل ہونے کی وجہ سے تعریفات و دلائل کے متاج ہوتے ہیں وہ نظریات و کسبیات کہلاتے ہیں۔

## نظریات کاحصول کسب ونظر سے ہوتا ہے

بدیبی تصورات و تصدیقات چونکه ظاہراور آسان ہوتے ہیں اس کئے ان کے حصول میں غلطی کا اندیشہ رہتا ہے اور نہ وہ تعریفات و دلائل کے مختاج ہوتے ہیں، مگر نظریات و کسبیات چونکہ ففی اور مشکل ہوتے ہیں اس کئے ان کے حصول میں ہمیشہ ظاہری اور بدیبی معلومات کو ذریعہ اور وسیلہ بنانا پڑتا ہے، یعنی اپنے ذہنی بدیبی معلومات کو اس طور سے ترتیب دینا پڑتا ہے جس سے نامعلوم نظری مطلوب حاصل ہوجائے، ڈئی معلومات کو اس طرح ترتیب دینے کوظروکسب کہتے ہیں۔

## كسب ونظر ميں اكثر غلطياں واقع ہوتى ہيں

اس نظر وکسب میں صوری یا مادی حیثیت سے اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، جن سے نجات پاناورا پینے مطلوب کوسی طریقہ سے حاصل کرنا کسی باضابطفن کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ اگر ہم ایسے جامع کا رخانہ کوفرض کرلیں جس میں کلاک اور گھڑی سے لے کر بڑے برٹ ملول تک کے ہرتسم کے پرزے اور مشینری کاسامان واوز ار موجود ہوں اور کسی ناتجر بہ کارانسان سے کہ دیا جائے کہ ان پرزوں میں سے عمدہ کلاک یا گھڑی تیار کروہ تو غور کرو کہ اگر وہ اپنی ناتجر بہ کاری سے گھڑی کے جزاب اور ردی پرزوں کو جوڑے یا سنگر یا موٹر کے پرزوں کو جوڑے دی تیا نے والی قابل جوڑے دوت بتانے والی قابل جوڑے دو کیا کسی عقل میں یہ بات آسکتی ہے کہ اس سے وہ صبحے وقت بتانے والی قابل جوڑے وقت بتانے والی تابل اعتاد گھڑی تیار کرے گا؟ ہرگز نہیں۔

ٹھیک اسی طرح ذہن کونظری اور مشکل مطالب کے پرزوں (معلومات) اور مشیری سامان کا کارخانہ مجھو ان پرزوں (وینی معلومات) میں سے کارآمد پرزوں کی صحیح طور پرترتیب سکھانے والا اور پھر ان کے ذریعہ سے نامعلوم نظری مطالب کے حصول کا صحیح طریقہ بتانے والا یہی فن منطق ہے۔

اب جو خص اس فن سے واقف نہ ہواور وہ اپنی معلومات کے پرزوں سے نظری مطالب کے حصول کا ارادہ کرلے توسب سے پہلے بیاندیشہرہے گا کہ جن معلومات کووہ تر تیب دے رہا ہے وه خود سی باغلط،اوراگروه معلومات فی نفسه سیح بھی ہیں تو پھر بیز دد رہے گا کہوہ معلومات انہی مطالب کے مبادی اور برزے بھی ہیں جن کے حصول کے لئے یہ ذریعہ بنائے جارہے ہیں یا وہ کسی اوراجنبی مطالب کےمبادی ہیں۔اورا گرفرض کرلیا جائے کہوہ معلومات فی نفسہ سیجے بھی ہیں اورانہی مطالب کے مبادی اور برزے ہیں مگر پھر بھی خطرہ رہے گا کہ شایدوہ ان معلومات ومبادی کی ایسی مناسب تر تنیب نه دے سکے جس سے پیچے طریقہ برنامعلوم نظری مطلوب حاصل ہوسکے، مگرانہی نظری مطالب کو جب اس فن سے واقف کارانسان حاصل کرنے لگے گا تواسکے لئے پہلے ذہن میں صحیح اور درست معلومات ومواد شولے گا پھراُن مواد ومعلومات اور نظری مطالب میں ربط ومناسبت تلاش کریگا اور جب منطقی اصول کے مطابق وہ موادیھی درست وصحیح تلاش کرے گا اور مطالب کے ساتھ ان کا ربط ومناسبت بھی معلوم کرلے گاتو پھران مواد ومعلو مات کواسی طریقہ پر ترتیب دے گا جسے منطقی اصول کی رہنمائی میں اس نے سیکھا ہوگا اور اس طرح بلاخطرہ وہ نظری مطالب کے حصول میں کامیا بی حاصل کرتارہے گا۔

فكرى غلطيول سيحفاظت كيليمنطق كي ضرورت ہے

استمہیدی بیان سے تم نے علم کے معنی معلوم کر لئے۔ اور بیجی کہ کم کی دو شمیس ہیں تصور اور تفد تق ۔ پھر تصور وتصد تق میں سے ہرایک کی دو شمیس ہیں بدیہی اور نظری اور نظری اپنے اشکال وخفا کی وجہ سے نظر وکسب کی مختاج ہوتی ہے ، اور نظر کے معنی ذبنی معلومات کواس طور سے ترتیب دینا ہے جس سے نامعلوم مطلوب حاصل ہوجائے ، اور اس ترتیب (نظر) میں اکثر لوگوں سے مادی یا صوری حثیت سے غلطیاں واقع ہوجاتی ہیں ، جن سے حفاظت اور نظری مطالب کے حصول کا قابل اعتماد سے خطریقہ بغیر کسی منضبط فن کے حاصل نہیں ہوسکتا، اور ذہن کونظر کے صوری اور مادی تمام غلطیوں سے نجات دینے والا اور زہنی معلومات سے نظری مطالب کے حصول کا صحیح اور مادی تمام غلطیوں سے نجات دینے والا اور زہنی معلومات سے نظری مطالب کے حصول کا صحیح اور مادی تمام غلطیوں سے نجات دینے والا اور زہنی معلومات سے نظری مطالب کے حصول کا صحیح

طریقہ بتانے والا یہی فن منطق ہے،لہذا ہرانسان کواپنی فکری غلطیوں سے حفاظت کے لئے منطق کی سخت ضرورت ہے۔

فائده: یادر کھوکہ نظری مشکل تصورات، بدیہی تصورات کے ذریعہ سے حاصل کئے جاتے ہیں اور نظری تقدیقات، بدیہی تقدیقات کے ذریعہ سے حاصل کئے جاتے ہیں ہوجن تقورات معلومہ کے ذریعہ سے قصورات مجہولہ حاصل کئے جائیں اُن کومعرِ ف کہتے ہیں اور جن تقدیقات معلومہ کے ذریعہ سے نامعلوم تقدیقات حاصل کئے جائیں ان کو ججۃ کہتے ہیں اور منطق میں بالذات انہی معرف و ججۃ سے بحث کی جاتی ہیں۔

ابتداء سے لے کریہاں تک جوتمہیدی بیان تم نے پڑھااس میں منطق کی تعریف ،غرض وغایت ، ضرورت ، موضوع وغیرہ اجمالی طور سے معلوم ہوگئے ؛ اب نقشہ کے ذریعہ سے بیہ اور مقدمہ کے متعلق باقی مانندہ امور پیش کئے جاتے ہیں ،اور پھر ہرایک کی ترتیب وارتعریف کھی جائیں گی ؛ان کوخوب ہجھ کریا دکرلو۔

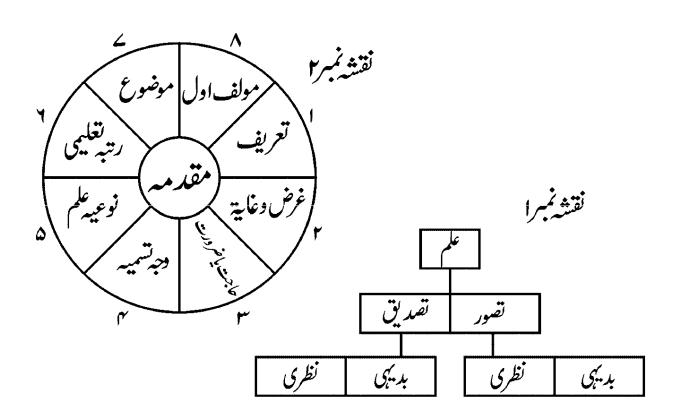

## تعريفات وفوائد

مقرمہ: مقدمہ ایسے چندامور کا مجموعہ ہوتا ہے جن کے جاننے سے حصولِ مضامینِ کتاب میں سہولت وبصیرت پیدا ہوتی ہے۔

علم یا تصورمطلق: وہ صورت ڈئی ہے جو کسی چیز سے ذہن میں آئے، حالتِ ادراکی ،منشاء انکشاف،حاضرعندالمدرک، سے یہی علم کی تعبیر کرتے ہیں۔

تصور: یا تصور ساذج، وه ذبنی صورت یا صورتیں ہیں جن میں حکم (ایجاب یا سلب کا جزمی فیصلہ)موجود نہ ہو۔

تصدر بق: وہ ذہنی چندصورتیں ہیں جن میں حکم موجود ہو، یااعتقاد کاوہ جزمی فیصلہ ہے جو چند تصورات کےاتحادیاعدم اتحاد کے بارے میں کیاجائے۔

تحكم: چند تصورات میں اتحادیا عدم اتحاد کا جزمی فیصله، قد ماءاسی کوتصدیق کہتے ہیں۔

نظر کی: وه تصوریا تصدیق جو فی اور مشکل ہونے کی وجہ سے نظر پر موقوف ہو۔

بریمی: وه تصوریا تصدیق جوظا ہراورآسان ہونے کی وجہ سے نظر پر موقوف نہ ہو۔

انظر: معلومات ذہنیہ کواس کئے ترتیب دینا کہ اُن سے نامعلوم مطلوب حاصل ہوجائے۔

منطق کی تعریف: منطق ایسا قانونی علم ہے جس کے قوانین کی پیروی سے تعریفات

واستدلالات میں فکری غلطیوں سے حفاظت ہوتی ہے۔

غرض وغاییز: اس علم کی غرض وغاییۃ بیہ ہے کہ تعریفات واستدلالات میں ہم فکری غلطیوں سے محفوظ رہیں۔

حاجت یا ضرورت: نظری مطالب کے حصول میں اکثر غلطیاں واقع ہوجاتی ہیں اس لئے اِن غلطیوں سے حفاظت کے لئے منطق کی ضرورت واقع ہوئی۔

وجبرتسمیبہ: نطق کے معنی سجھنے اور بولنے کے ہیں چونکہ بیلم ظاہری اور باطنی (فہم) دونوں قسم کے بیں چونکہ بیلم ظاہری اور باطنی (فہم) دونوں قسم کے نظم کوتھ کے اس کو منطق کہتے ہیں، اور چونکہ بی کرتا ہے متاز بھی کرتا ہے اس کومیزان بھی کہتے ہیں۔

نوعبیزعلم: اس میں اختلاف ہے کہ نطق حکمت کی کونسی شم میں سے ہے، مگر تیجے یہ ہے کہ بیہ حکمیۃ نظری الہی کئیے ہے۔

ر نتبه رتعکیمی: قدماء نے اس کا درجهٔ کیمی بعد تهذیب الاخلاق و ہندسہ رکھا ہے۔ مگر حکماءِ اسلام نے اس کار تبه نو اس کار تبهٔ کیم حفظ قرآن ہرف ہمو،ادب و مسائل دینیہ بقدر ضرورت و ہندسہ کے بعد مقرر کیا ہے۔ مطلق موضوع: ہرملم کا موضوع وہ شئے یا اشیاء ہوتی ہیں جن کے حالات سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔

منطق کاموضوع: وہ معلومات تصوریہ وتصدیقیہ ہیں جن کے ذریعہ سے نامعلوم تصورات وتصدیقات حاصل کئے جاتے ہیں۔

مؤلف با موجداول: حضرت عیسی علیه السلام کی ولادت سے۳۲۲ سال قبل استھنر دار السلطنت یونان میں حکیم ارسطاطالیس (ارسطو) بہت بڑا مد بر حکیم گذراہے جواسکندراعظم کا استاد اور وزیر بھی تھا اس جلیل القدر حکیم نے اسکندراعظم کے حکم سے سب سے پہلے منطق و حکمت کے اصول وقواعد مقرر کئے۔

اسلامی دور میں جبکہ خلفاء بغداد فنون حکمیہ یونانی سے تراجم کے ذریعہ سے عربی میں منتقل کرا چکو حکماء اسلام نے اس فن کو بڑی تی دی یہاں تک کہ چوشی صدی ہجری میں حکیم ابونصر فارا بی نے اس علم کوایک مدون اور مکمل فن کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا، اس واسطے ارسطوکو معلم اول اور فارا بی کو معلم ثانی کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد پانچویں صدی ہجری میں جب کہ فارا بی کا کتب خانہ جل چکا تھا اور دنیا ان فنون کی ضرورت محسوس کر رہی تھی، تو اسلام کا دوسرا مائی ناز حکیم ابویلی ابن سینا اس خدمت کے لئے کھڑا ہوا، اس نے منطق اور تمام فنون حکمیہ از سرنومرتب کر کے ان کے اصول وضو ابط کو پہلے سے بھی زیادہ مکمل و بہتر صورت سے منضبط کیا یہ بزرگ فنون میں تقریبا چالیس خصیم تصانیف کے مصنف ہیں۔ صحنیم تصانیف کے مصنف ہیں۔

لے جن چیزوں کاوجود ہمارے قدرت واختیار میں نہ ہوان سے بحث کرنے والاعلم نظری کہلا تا ہے۔ جیسےز مین وآسان اور جو چیزیں اپنے ڈپنی خارجی وجود میں کسی خاص جسم کافتاج نہ ہواس کی بحث کوحکمته الہی کہتے ہیں۔جیسے عقول ،نفوس، سے بحث کرنا ۱۲منہ

## الفاظ كى بحث

تمہید: منطق میں معانی (معرف و ججۃ) سے بحث کی جاتی ہے اس لحاظ سے منطقی کا الفاظ کی بحث میں مشغول ہونا گویاز ہر بحث مضمون کو چھوڑ کر اجنبی بحث میں پڑنا ہے، مگر چونکہ معانی کی فہم و تفہیم الفاظ کے بغیر دشوار ہے، اس لئے فہم و تفہیم کی سہولت کے لئے مضامین سے پہلے بطور مقدمہ الفاظ مصطلحہ کا بیان بھی مفید و مناسب ہے، اور چونکہ الفاظ کی بحث اس لئے لائی جاتی ہے کہ وہ معانی پر دلالت کرتے ہیں اس بناپر سب سے پہلے دلالت سے بحث شروع کی جاتی ہے۔

## دلالت كى بحث

تمہید: تمام موجودات پرغور کرنے سے یہ علوم ہوتا ہے کہ ان میں بعض اشیاء کے درمیان ایسا تعلق وار تباط پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان میں سے ایک چیز کے جانئے سے دوسری چیز کا جانتالازم آتا ہے، مثلا آگ اور دُھویں میں ایساتعلق وار تباط پایا جاتا ہے کہ ہم جب دھواں د یکھتے ہیں تو فوراً آگ کا تصور ذہن میں محسوس کرتے ہیں، اس مثال میں غور کرنے سے تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، دھواں، آگ اور دونوں میں وہ خاص تعلق وار تباط جس کی وجہ سے دھویں کے سمجھنے میں آتی ہیں، دُھواں، آگ اور دونوں میں دُھویں کو دال اور دونوں میں جو خاص تعلق وار تباط بیا جاتا ہے اُسے دلالت کہیں گے۔

## دلالت كى تفتيم

دوچیزوں میں وہ ارتباط اور تعلق جود لالت کا باعث ہوتا ہے وہ کبھی قدرتی ہوتا ہے بعنی اس میں کسی واضع کے تعین وتقرر کو کوئی دخل نہیں ہوتا ، جیسے دھویں اور آگ کا تعلق اور بھی کسی کے تعلق وتقر رہے پایا جاتا ہے ، جیسے تمام اساء کا وہ تعین وتقر رجو واضعین کی طرف سے ان کے معانی کے مقابلہ میں عمل میں آیا ہے۔

اگروہ ارتباط کسی واضع کی تعیین و تخصیص سے ہوجیسے تمام اساء کا وہ ارتباط جوان کے معانی

کے ساتھ واضعین کی تعیین و شخصیص سے پیدا ہو گیا ہے تو اس ار تباط سے جودلالت ہو گی اس کودلالت وضعی کہیں گے۔

اوراگروہ ارتباط کسی واضع کی وجہ سے نہ ہو بلکہ قدرتی ہو ہوتو پھرید کھناچا ہے کہ اگر اس تعلق وارتباط کا باعث طبیعت ہو، یعنی جب کسی شئے کو مدلول عارض ہوجائے تو اس شئے کی طبیعت خود بخو ددال کے اظہار پر مجبور ہوجائے، جیسے انسان کی طبیعت کو در دیا بخار عارض ہوجائے تو انسان کی طبیعت خود بخو د آہ، اوہ اور نبض کی تیزی پر مجبور ہوجاتی ہے، تو اس قسم کے ارتباط سے جو دلالت ہوگی اس کو دلالت ہوگی اس کو دلالت عقلی کہیں گے اور اگر وہ ارتباط تقرر واضع اور اقتضاء طبع کے علاوہ کسی اور علاقہ سے ہوتو اس قسم کے ارتباط سے جو دلالت بائی جائے گی اس کو دلالت عقلی کہیں گے، جیسے دھویں کی دلالت اس قسم کے ارتباط سے جو دلالت بائی جائے گی اس کو دلالت عقلی کہیں گے، جیسے دھویں کی دلالت آگ بر ، ان میں سے ہرایک کا دال اگر لفظ ہوتو دلالت نفظی کہلائے گی ورنہ غیر لفظی ، اس اعتبار سے دلالت کی کل چوشمیں ہوئیں۔ (۱) وضعی نفظی (۲) وضعی غیر لفظی (۳) طبعی لفظی (۲) مقلی غیر لفظی (۵) عقلی غیر لفظی جن کے الگ الگ امثلہ نفشہ میں دکھائے جا ئیں گے، دلالت کے ان چواقسام میں سے وضعی لفظی ، بی زیادہ کا رآ مداور مستعمل ہے جس کے اقسام نیجے دلالت کے ان چواقسام میں سے وضعی لفظی ، بی زیادہ کا رآ مداور مستعمل ہے جس کے اقسام نیجے کے طبع ہوں۔

## دلالت كفظى وضعى كےاقسام

دلالت انظی وضعی کی تین شمیس ہیں (۱) مطابقی (۲) تضمنی اور (۱۳) التزامی، کیونکہ جولفظ ایپ پورے معنی موضوع کئی دلالت کرتا ہوتو اس کو دلالت مطابقی کہتے ہیں ،اور جولفظ کہ اپنے مرکب معنی کے سی ایک جزیر دلالت کرتا ہوتو اس کو دلالت تضمنی ،اور اگر اپنے معنی کے لواز مات فارجیہ میں سے سی لازم پر دلالت کرتا ہوتو اس کو دلالت التزامی کہیں گے۔مثلا اگر ہم فرض کرلیس کہ انسان کے پورے معنی 'حیوان ناطق' ہیں اور ضاحک وکا تب اس کے لواز مات ہیں تو جب انسان کا لفظ کہ کراس سے اسکے پورے معنی حیوان ناطق مراد لئے جائیں تو یہ دلالت مطابقی ہوگی اور اگر صرف حیوان یا ناطق مراد لیا جائے تو یہ دلالت تضمنی اور اگر ضاحک یا کا تب مراد لیا جائے تو یہ دلالت تضمنی اور اگر ضاحک یا کا تب مراد لیا جائے تو یہ دلالت الترامی کہلائے گی۔

ابتمہاری سہولت کے لئے نیچ دو نقت کھے جاتے ہیں ایک نقشہ میں اقسام دلالت کی صرف ترتیب بتلائی گئی ہے۔ اور دوسرے میں ترتیب وارامثلہ دکھائے گئے ہیں اور نیچ ترتیب وار تعریفیں کھی گئی ہیں ان کوخوب سمجھ کریا دکرلو۔

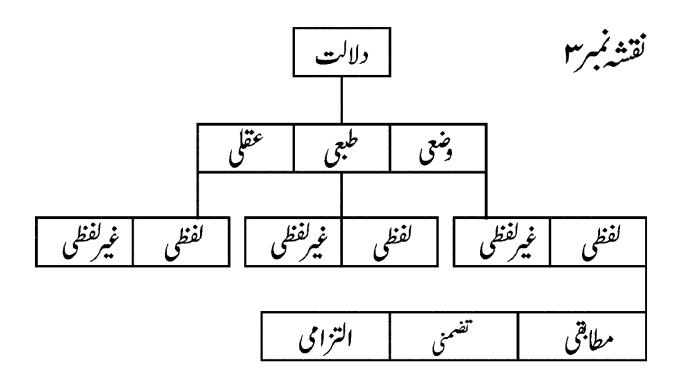

#### نقشه تمبرهم

| امثله                 |                  | اق امراال          |  |     |
|-----------------------|------------------|--------------------|--|-----|
| مدلول                 | دال              | اقسام دلالت        |  |     |
| حيوان ناطق            | انسان            | مطابقي             |  |     |
| حيوان يا ناطق         | انسان            | نظی تضمنی          |  |     |
| ضاحك يا كاتب          | انسان            | التزامي            |  | فعى |
| دوال اربعه کے مدلولات | دوال اربعه       | غيرلفظي            |  |     |
| راستہ کھلا یا بند ہے  | سبز بالال حجنثرا | پیر <sup>س</sup> ی |  |     |

### بقيه نقشت تمبره

| درد ہے غم<br>خوشی | آه،اوه کرنا، آواز سے رونا،<br>قبقهدلگانا | لفظى    | G    |
|-------------------|------------------------------------------|---------|------|
| بخار              | نبض کا تیز چلنا<br>بدن کی حرارت          | غيرلفظي | طبحي |
| کسی انسان کا وجود | د بوار کے بیجھے غیر مفہوم<br>انسانی آواز | لفظى    | Cor  |
| آگ۔بارش           | دُ هوال _ابر                             | غيرلفظي |      |

## تعريفات

ولالت: دوچیزوں میں ایبار بطوقعلق ہوناجس کی وجہ سے ایک کے جاننے سے دوسرے کا جاننا لازم آتا ہو۔

ولا لی**ت وضعی**: کسی واضع کی تعیین و خصیص سے دو چیز وں میں ایباتعلق ہونا ،جس کی وجہ سے ایک کے جھنے سے دوسر بے کاسمجھنالا زم آتا ہو۔

ولالت طبعی: دوچیزوں میں اقتضاطبعی سے ایسے ربط وتعلق کا ہونا جودلالت کا موجب ہو۔

ولالت عقلی: دو چیزوں میں وضع اور اقتضاء طبع کے علاوہ ایسے ربط و تعلق کا ہونا جوموجب

ولالت ہو۔

ولالت لفظى وغير لفظى : جس دلالت مين دال لفظ هواس كودلالت لفظى كهتي بين ادراگر دال غير لفظ هونو دلالت غير لفظى كهتي بين - دال غير لفظ هونو دلالت غير لفظى كهتي بين -

ولالت مطابقی: وہ دلالت لفظی وضعی ہے جس میں لفظ اپنے پورے معنے پر دلالت کرے۔ www.besturdubooks.net ولالت نضمنی: وہ دلالت لفظی وضعی ہے جس میں لفظ اپنے مرکب معنی کے کسی ایک جزیرِ داالت کرے۔

**ولالت التزامی**: وہ دلالت لفظی وضعی ہے جس میں لفظ اپنے معنی کے لواز مات خارجیہ میں سے کسی لازم پر دلالت کرے۔

تنتبیہ: جس لفظ کے عنی مرکب ہوں اور معنی کے لئے کوئی عقلی یاعر فی لازم بھی ہوتو جب لفظ کہہ کراس کے بورے معنی مع لازم مراد لئے جائیں گے اس وقت مطابقی ہضمنی ، التزامی تینوں دلاتیں ایک ساتھ صادق آئیں گی۔

اور جہاں لفظ کے معنی تو مرکب ہوں مگر معنی کا کوئی لازم نہ ہوتو اس وقت دلالت مطابقی وضمنی تو صادق آئیں گی مگر التزامی صادق نہ آسکے گی ،اور جہاں لفظ کے معنی واحد بسیط ہوں مگر کوئی عقلی یا عرفی لازم رکھتا ہوتو اس وقت مطابقی والتزامی تو صادق آئیں گی مگر ضمنی صادق نہیں آسکے گی۔اور جہاں لفظ کے معنی واحد بسیط ہوں اور کوئی لازم بھی نہ رکھتا ہوتو اس وقت صرف دلالت مطابقی صادق آئے گی مگر ضمنی والتزامی صادق نہ آسکیں گی۔

اس ہے معلوم ہوا کہ ممنی اور التزامی تو مطابقی کے بغیر صادق نہیں آسکتیں ؛ مگر مطابقی کا ان کے بغیر صادق آناممکن ہے۔

## لفظ كي تقسيم

مفردوہ لفظ ہے جس کے جزکی دلالت معنی کے جز پر مقصود نہ ہو جیسے زید اور عبداللہ اور مرکب وہ لفظ ہے جس کے جزکی دلالت معنی کے جز پر مقصود ہو جیسے الماری میں کتاب رکھو، لیمنی مرکب وہ لفظ ہے کہ لفظ بھی جزر کھتا ہو، کھر لفظ کا جزمعنی کے جزیر دلالت بھی مرکب وہ لفظ ہے کہ لفظ بھی جزر کھتا ہو، اور اگر ان چاروں شرطوں میں سے ایک شرط بھی کرسکتا ہو، اور دلالت لفظ میں مقصود بھی ہو، اور اگر ان چاروں شرطوں میں سے ایک شرط بھی گھٹ جائے تو لفظ مفرد ہوگا ، مثلا (ہمز ہ استفہام) مفرد ہے کیونکہ لفظ کا جزبین، اللہ مفرد ہے کیونکہ لفظ کا جز (ان باسان) معنی کے جزو (حیوان یا کیونکہ عنی کا جزنہیں ، انسان ، مفرد ہے کیونکہ لفظ کا جز (ان باسان) معنی کے جزو (حیوان یا ناطق) پر دلالت نہیں کرسکتا ہے مگر علمی حالت میں وہ دلالت قصد نہیں کی جاتی بلکہ پورے لفظ اللہ ) ایپ محفوض شخصیت مراد ہوتی ہے اور الماری میں کتاب رکھو، مرکب ہے کیونکہ اس میں حاروں شرطیں موجود ہیں۔

مفردكي فتيم

لفظ مفرد کی تین قشمیں میں اسم، کلمہ، اور ادات جنگی تفصیل صرف ونحو میں اور بقدر ضرورت حصہ اول میں تم بڑھ چکے ہواس لئے یہاں دوبارہ اعادہ کی ضرورت نہیں ۔مفرد کی اس تقسیم کے بعد www.besturdubooks.net

اسی مفرد کی دوسری تقسیم چھاقسام کی طرف کی جاتی ہے،ان اقسام ششگانہ میں اگر چہنف اقسام حرف اور فعل میں بھی بائے جاتے ہیں، حرف اور فعل میں بھی بائے جاتے ہیں، اسلئے تکلفات سے بیخے کے لئے اسم ہی کوان کا مقسم قرار دیا جاتا ہے۔

إسم كي تفسيم

اسم اپنے معنی کے وحدت وکثر ت کے اعتبار سے دوشم پر ہے، متحد المعنی اور متکثر المعنی اسم متحد المعنی وہ ہے جس کے ایک ہی معنی ہوں ، اور متکثر المعنی وہ ہے جس کے ایک سے زائد کئی معنی متصور ہو کیس۔

اسم متحدالمعنى كي تفسيم

اسم متحدالمعنی کی تین قشمیں ہیں،علم ،متواطی اور مشکک ٰ، کیونکہ جس اسم کےایک ہی معنی ہوں اگروہ اسم سی معین شخص معنی کے لئے ابتداؤضع کیا گیا ہو جیسے احمد ، زید ،عبداللہ وغیر ہتو اس کوعلم کہیں گے۔

اوراگرایسے عام کلی معنی کے لئے وضع کیا گیا ہوجو کثیر افراد پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہوتو اس کلی معنی پرغور کرنا چاہئے کہ وہ اپ تمام افراد پر بلائسی تفاوت کے برابر صادق آتا ہوجیسے ''انسان' جو اپ بڑے، چھوٹے، کالے، گورے، امیر ، فقیر، تمام افراد پر یکسال صادق آتا ہے تو اس کو' ممتواطی' یا کلی متواطی کہیں گے، اور اگروہ اپنے افراد پر اولویت ، اولیت ، شدت ، زیادت میں سے کسی قسم کے تفاوت سے صادق آتا ہو۔ جیسے 'وجود' کہ اس کا صدق اللہ کے وجود پر اولی ہے کیونکہ وہ واجب اور ذاتی ہے اور باقی تمام مکنات کے وجود پر ادنی ہے کیونکہ وہ مکن اور عارضی ہے اسطرح وجود کا صدق اللہ کے وجود پر اول ہے کیونکہ وہ علیہ سالم کے وجود پر اول ہے کیونکہ وہ علیہ ہے اور ممکنات کے وجود پر موخر ہے کیونکہ وہ معلول ہے، یا جیسے سیابی کہ اس کا صدق بعض افراد پر زائد اور شدید ہے جیسے کو انجھنگا وغیرہ افراد پر قارد پر کم اور ضعیف ہے جیسے کالی جینس وغیرہ ، اس طرح سفیدی، زردی وغیرہ کوفرض بجے تو اس کومشکک یا کلی مشکک کہیں گے۔

اسم متكثر المعنى كى تقسيم

جس اسم کے ایک سے زائد گئی معانی متصور ہوسکتے ہیں، اس کی بھی تین قسمیں ہیں، مشترک منقول اور حقیقہ ومجاز، کیونکہ جس لفظ کے عنی میں کثر ت متصور ہوتو اس پرغور کرنا چاہئے کہ اگر وہ لفظ ان کثیر معانی میں سے ہرایک کے لئے جداجدا بلاکسی مناسبت کے وضع کیا گیا ہو مجیسے لفظ ''عین'' جوآ نکھ، آفناب، چشمہ، گھٹنہ ،سونا چاندی وغیرہ میں سے ہرایک کے لئے بلاکسی مناسبت کے وضع کیا گیا ہے لئے بلاکسی مناسبت کے وضع کیا گیا ہے تو اس کوشتر کے ہیں گے۔

اوراگر وہ لفظ ابتداً تو اُن معانی میں سے صرف ایک ہی کیلئے وضع کیا گیا ہو،گر پھر کسی مناسبت کی وجہ سے دوسر نے عنی میں مستعمل ہونے لگا ہو،تو پھر بیخیال کرنا چاہیئے کہا گر دوسر نے معنی میں مستعمل ہونے گا ہو،تو پھر بیخیال کرنا چاہیئے کہا گر دوسر نے معنی میں اس کا استعمال لیکاخت ترک کیا گیا ہو جیسے لفظ دائیہ کے ہراس جاندار کے لئے وضع کیا گیا تھا جوز مین پر چلتا پھرتا ہو گر خرف عام نے وہ معنی لیکاخت ترک کئے اور صرف ان چو پایوں میں استعمال کرنے لگے جو گدھے گھوڑ نے کی طرح ہو جھا تھانے کے کام آتے ہیں تو اس کو منقول کہیں گے۔

اوراگراس لفظ کے اصلی موضوع لہ معنی ترک نہ کئے گئے ہوں بلکہ اصلی اور نقلی دونوں معنوں میں مستعمل ہوتا ہو جیسے اسد (شیر) کہ ایک بہادر طاقتور جنگلی جانور کے لئے وضع کیا گیا ہے مگر عرف عام میں بہادر طاقتور آ دمی میں بھی استعال کرتے ہیں تو بہلفظ جب اپنے اصلی موضوع لہ معنی (شیر) میں استعال کیا جائے گا تو حقیقة کہلائے گا اور جب نقلی معنی (بہادر آ دمی) میں استعال کیا جائے گا تو حقیقة کہلائے گا اور جب نقلی معنی (بہادر آ دمی) میں استعال کیا جائے گا تو حقیقة کہلائے گا اور جب نقلی معنی (بہادر آ دمی) میں استعال کیا جائے گا تو محاز کہلائے گا۔

هدایات (۱) اسم متحدالمعنی کے تینوں اقسام تو صرف اسم ہی میں پائے جاتے ہیں مگر متکثر المعنی کے تینوں اقسام (مشترک منقول، حقیقة مجاز) جس طرح که اسم میں پائے جاتے ہیں اسی طرح فعل وحرف میں بھی یائے جاتے ہیں۔

(۲)چونکہ مشترک کی نسبت اپنے تمام معانی میں برابر ہے اس لئے اس میں مطلوبہ عنی کے قعین کیلئے قرینہ کی ضرورت ہوگی۔ معين المنطق المن

(۳) حقیقة ومجاز میں چونکہ اصلی معنی موضوع لہ اور نقلی غیر موضوع لہ ہوتا ہے اس لئے لفظ سے حقیقی معنی مراد لینے کے لئے تو قرینہ کی ضرورت نہ ہوگی مگر مجازی معنی اس وقت مرادلیا جائے گا جب کوئی ضرورت ماقرینہ موجود ہو۔ ضرورت ماقرینہ موجود ہو۔

(۴) منقول اپنے ناقل کے اعتبار سے تین قسم پر ہے، منقول شرعی ، عرفی اور اصطلاحی۔
منقول شرع ہوں جیسے ، صلاق ، زکو ق ، صوم ، حج ، کہ جن کے معانی مطلق دُعا ، طہارت و پا کی ، امساک و
شرع ہوں جیسے ، صلاق ، زکو ق ، صوم ، حج ، کہ جن کے معانی مطلق دُعا ، طہارت و پا کی ، امساک و
رکاوٹ اور قصد کے تھے مگر اہل شرع نے ان میں کچھ قیو دوشر الطلگا کر نئے معانی پیدا کر لئے۔
منقول عرفی اس کو کہتے ہیں جس کا ناقل عرف عام ہوجیسے دا تبہ کہ اصل میں روئے زمین پر
چلنے پھر نے والے ہر جاندار کے لئے موضوع تھا مگر عرف عام نے ان چو پایوں میں خاص کیا جو
گرھوں گھوڑوں کی طرح ہو جھا تھانے کے کام آتے ہیں۔

منقول اصطلاحی اس کو کہتے ہیں جس کا ناقل شرع اور عرف عام کے علاوہ کوئی خاص فرقہ وجماعت ہو، جیسے، اسم ، فغل ، حرف ، کہ اصل میں بلندی ، کام اور طرف کو کہتے تھے مگر صرفیوں اور نحو یوں نے اپنی اصطلاح میں خاص خاص کلمات کے لئے مقرر کئے۔

# مركب كي تقسيم

تنمهبید: جس طرح که تمام معاشرتی و ترنی امور کے متعلق کچھنہ کچھالیے قیودوشرا نظم قرر ہیں جن کی پابندی موجب خسین اور خلاف ورزی باعث تذکیل و ملامت بچھی جاتی ہے۔

اسی طرح تکلم اور گفتگو کے لئے بھی کچھ قیود مقرر ہیں۔ مثلا متعلم کا فرض منصبی ہیہ کہ وہ سمجھائے اور مخاطب کا فرض منصبی ہیہ کہ وہ سمجھے ، اگر متعکم زیر بحث مضمون کو اسنے الفاظ کے ذریعہ بیان کر لے جن سے ایک متوسط فہم کا مخاطب اس مضمون کو سمجھے ہوا س قدر کہنے سے متعلم اور مخاطب اپنا اپنا فرض منصبی (سمجھنے اور سمجھانے کا) ادا کر چکیں گے ، اور اب اگر وہ دونوں سلسلۂ گفتگو منقطع کرلیں تو ان پراپنے اپنے فرض منصبی کے متعلق کوئی علامت عائد نہ ہوگی۔

ایکن اگر متعلم نے اب تک ایسے الفاظ نہیں کہے جن سے متوسط فہم کا مخاطب زیر بحث لیکن اگر متعلم نے اب تک ایسے الفاظ نہیں کے جن سے متوسط فہم کا مخاطب زیر بحث

مضمون سمجھ سے، تو ایسی حالت میں کلام کو ناتمام چھوڑ کرسلسائہ گفتگو منقطع کرنا، دونوں کے فرض منصبی کے خلاف ہوگا، کہ متعکم سمجھانے سے قبل ساکت کیوں ہوااور مخاطب نہ سمجھنے پر بھی سوال سے خاموش کیوں رہا، اس واسطے ایسی حالت میں دونوں کا سکوت عرفا ناجائز اور غیرضجے تصور کیا جائے گا۔ اس تمہید کے بعد اب سمجھو کہ مرکب کی دوشمیں ہیں مرکب تا م اور مرکب ناقص مرکب تا م اس کو کہتے ہیں جس کے سننے سے مخاطب کو کسی چیز کی طلب یا کسی خبر کا علم حاصل ہوجائے اسی لئے متعلم اور مخاطب کا سکوت بھی اس پرضجے ہوتا ہے جیسے احمد اچھالڑ کا ہے اس نے معین المنطق یاد کی، وہ امتحان میں نمبر اول لایا، مرکب ناقص اس کو کہتے ہیں جس کے سننے سے مخاطب کو خدکسی چیز کی طلب اور نہ کسی خبر کا علم حاصل ہو۔ اور چونکہ اس سے متکلم اور مخاطب کا فرض منصبی (سمجھنا نا) ادائیس ہوتا اس لئے اس پر دونوں کا سکوت بھی عرفا ہے جہیں ہوتا۔ جیسے ذید کی کتاب گھر میں ،صندوق پر ، وغیرہ بلکہ متکلم کو آگے ' ہے' یا زید کی کتاب گھر میں صندوق پر ، وغیرہ بلکہ متکلم کو آگے ' ہے' یا زید کی کتاب گھر میں صندوق پر ، وغیرہ بلکہ متکلم کو آگے ' ہے' یا نہیں ہوتا ہے اور خاطب کو متکلم سے کلام کے جاری رکھنے کا مطالبہ کرنا جا ہے۔

مركب تام كي نقسيم

تمہید: مرکب تام کی دوشمیں ہیں تجراور انشاء ، خبریا قضیہ اس قول کو کہتے ہیں جوصد ق اور کذب دونوں کا احتال رکھے ، یا جس کے کہنے والے کو سچایا جھوٹا کہہ کیس انشاء اس کو کہتے ہیں کہ نہا حتال صدق و کذب رکھے اور نہاس کے کہنے والے کو سچایا جھوٹا کہہ کیس اب بیامر بحث طلب ہے کہ خبر صدق و کذب کا احتال کیوں رکھتا ہے اور انشاء کیوں نہیں رکھتا۔ تو اس کے لئے خود صدق و کذب کی ماہیت کے متعلق شحقیق کی ضرورت ہے۔

اس عالم ہستی کے موجودات میں سے خواہ کسی موجود کو معین کرلو، اور باقی تمام موجودات کواس کی طرف منسوب کرلو، تو تم کوصاف نظر آئے گاوہ تمام موجودات کے ساتھ ہے، ہیں ہے، اتحاد، عدم اتحاد، دشتہ، عدم دشتہ، وغیرہ خاص تعلقات اور نسبتوں میں جکڑا ہوا ہے، جس طرح کہ نقشہ میں ایک شخص ' عبداللہ' کو چندموجودات کے ساتھ بطور تمثیل خاص نسبتوں کے ساتھ مربوط دکھایا گیا ہے۔

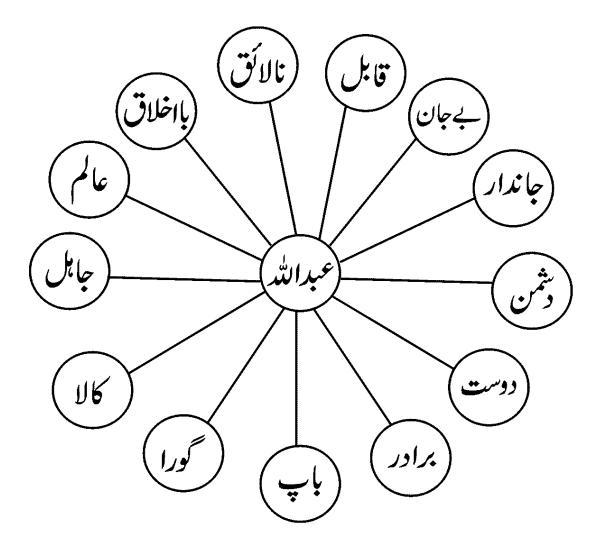

ابگرہم اپنے کلام میں عبداللہ کے ساتھ ان اشیاء کا وہی تعلق اور نسبت ظاہر کریں جن کے ساتھ وہ واقع میں موصوف ہے تو ہمارا کلام سچا سمجھاجائے گا جس کی وجہ سے ہم بھی سچے کے جائیں گے۔اورا گرہم اپنے کلام میں ایسی نسبت نظاہر کریں جوعبداللہ کے ساتھ اس شئے کی واقعی نسبت کے خلاف ہوتو ہمارا کلام جھوٹا تصور کیا جائے گا جس کی وجہ سے ہم بھی جھوٹے کہے جائیں گاس سے ثابت ہوا کہ صدق و کذب کا اصلی باعث واقعی نسبت کے ساتھ مطابقت کو صدق کہتے ہیں اور خبری جملوں میں موجود ہوتی ہے اس کئے وہ صدق مخالفت کو کذب، اور تمام خبری جملوں میں چونکہ واقعی نسبت موجود ہوتی ہے اس کئے وہ صدق وکذب کا احتمال بھی رکھتے ہیں اور انشاء میں چونکہ واقعی نسبت موجود ہوتی ہے اس کئے وہ صدق میں خونکہ واقعی نسبت موجود ہوتی ہے اس کئے وہ صدق فرنسبت نہیں ہوتی بلکہ اس میں نئی نسبت کے ایجاد کا مطالبہ ہوتا ہے اس کئے وہ صدتی و کذب کا احتمال بھی نہیں رکھتا۔

مركب ناقص كي قسيم

مرکب ناقص کی ویسے قربہت میں ہیں، مرتعلیمی سہولت کے لئے تمام اقسام کوسرف دو اس قسموں میں داخل کرتے ہیں تقیدی اور غیر تقیدی ، مرکب تقیدی اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں جس میں ایک جز دوسرے کی قید ہو جیسے ترکیب اضافی (غلام زید) یا ترکیب نوصفی (رجل' فاضل') میں ایک جز دوسرے کی قید ہے ، اور غیر تقیدی اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں جس میں ایک جز دوسرے کی قید ہے ، اور غیر تقیدی اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں جس میں ایک جز دوسرے کی قید نہ وجیسے اَحَدَ عَشَدَ ، اور بارہ ، قلم پر ، گھر میں ، وغیرہ اب بحث الفاظ کے متعلق ضروری امور ترتیب وار نقشہ کے ذریعہ سے دکھائے جاتے ہیں اور پھر ترتیب وار مخضر تعریفیں کاسی جا کیں گی ان کوخوب سمجھ کریا دکر لو۔

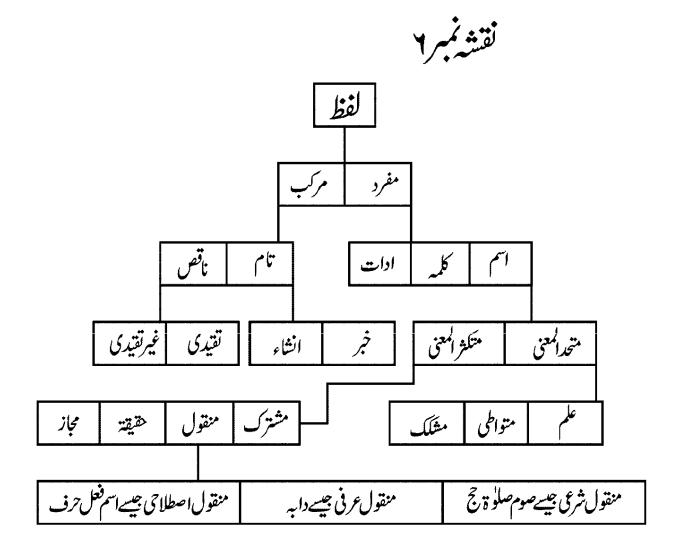

تعريفات وفوائد

مفرد کی آسان تعریف: مفردوہ لفظہ جولغۂ ایک ہی لفظ ہویا چندالفاظ کا ایسا مجموعہ ہو جس کے اجزاء سے وہی معنی مرادنہ ہوں جوتر کیب سے پہلے تھے۔

مرکب کی آسمان تعریف: مرکب ایسے چند لفظوں کا مجموعہ ہے جس کے اجزاء سے وہی معنی مراد ہوں جوڑ کیب سے قبل مراد تھے۔

مفرد کی مشهورتعریف: مفرُدوه لفظ ہے جس کے جزکی دلالت معنی کے جزیر مقصود نہ ہو اِسم: وہ لفظ ہے جو تنہا اپنے معنی پر دلالت کرے اور ہیئت کی تصریفی کے اعتبار سے کسی زمانے پر دلالت نہ کرے جیسے انسان وغیرہ۔

کلمہ: یافعل وہ لفظ ہے جو تنہا اپنے معنی پر دلالت کرے اور ہیئت تضریفی کے اعتبار سے کسی زمانہ پر دلالت بھی کرتا ہوجیسے ضَرَبَ، مارا۔

ادات باحرف: وہلفظہ جو تنہانہ اپنے معنی پر دلالت کرسکتا ہواور نہ کسی زمانہ پر۔ منجی المعنی: وہلفظہ جس کے ایک ہی معنی ہوں اور اس کی تین قسمیں ہیں علم ،متواطی ،مشکک۔ منتکٹر المعنی: وہ لفظ ہے جس کے ایک ہی معنی ہوں اور اس کی تین قسمیں ہیں ،مشترک منقول ،حقیقتہ ،مجاز۔

علم: وہ شخدالمغنی لفظ ہے جوواحد شخص معنی کے لئے وضع کیا گیاہو جیسے، زید ،عبداللہ وغیرہ۔ منواطی: وہ متحدالمعنی لفظ ہے جس کی وضع ایسے کی معنی کے لئے کی گئی ہوجس کاصدق اپنے تمام افراد ہر ہراہر ہوجیسرانسان، حبوان وغیرہ

افراد پر برآبر ہوجیسے انسان، حیوان وغیرہ۔ مشکک : وہ متحد المعنی لفظ ہے جس کی وضع ایسے کلی معنی کے لئے کی گئی ہوجس کا صدق اپنے افراد پر متفاوت ہوجیسے سفیدی، سیاہی، وغیرہ۔

مشترک: وہ متکثر المعنی لفظ ہے جواپنے متعددمعانی میں سے ہرایک کے لئے جداجداوشع کیا گیاہوجیسےلفظ عین۔

منقول: وہ متکثر المعنی لفظ ہے جواصل میں ایک ہی معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو مگر پھروہ معنی ترک کئے گئے ہوں اور نئے معنی میں استعال مشہور ہوگیا ہو جیسے دا بہ۔

ا (کلمہ کی وہ شکل وصورت جومختلف از منہ پر دلالت کرنیکی غرض سے صرفی گر دانوں سے بیدا ہوتی ہے ) www.besturdubooks.net حقیقت: وه متکثر المعنی لفظ ہے جوابیخ اصلی معنی موضوع که میں استعال کیا گیا ہو جیسے اسد کا استعال جنگلی شیر میں۔

مجاز: وه متكثر المعنی لفظ ہے جونقلی غیر موضوع لهٔ معنی میں استعمال کیا گیا ہو جیسے اسد کا استعمال بها درآ دمی میں۔

منقول تشرعي: وه منقول لفظ ہے جسکے ناقل اہل شرع ہوں جیسے صلوق ، زکو ق ، صوم ، جج۔ منقول عرفی: وه منقول ہے جس کا ناقل عرف عام ہو، جیسے لفظ دابہ۔ منقول اصطلاحی نوومنقول ہے جس کا ناقل اہل شرع اور عرف عام سرعاا و داور کوئی خاص

منقول اصطلاحی: وہمنقول ہے جس کا ناقل اہل شرع اور عرف عام کے علاوہ اور کوئی خاص فرقہ و جماعت ہوجیسے اسم فعل ہرف۔

مرکب تام: وہمرکب لفظ ہے جس پرمتنکلم ونخاطب کاسکوت سیجے ہو، یا جس سے نخاطب کوکوئی طلب یاخبر معلوم ہوجائے۔

مرکب ناقص : وه مرکب ہے جس پر متکلم و مخاطب کا سکوت صحیح نه ہو، یا جس سے مخاطب کو کوئی طلب یا خبر معلوم نه ہو۔

خبر یا قضیہ: وہمر کب تام ہے کہ صدق و کذب دونوں کا اختمال رکھے، یا جس کے کہنے والے کو سچایا جھوٹا کہہ کیس۔

ا نشاء: وہمرکب تام ہے کہصدق وکذب کا اختال نہر کھ سکے، یا جس کے کہنے والے کوسچایا جھوٹا نہ کہہ کیں۔

تفیدی: وهمرکبناقص ہے جس کاایک جز دوسرے کی قید ہو، جیسے ترکیباضا فی وتوصفی میں۔ غیبر تقیدی: وهمرکب ناقص ہے جس کاایک جز دوسرے کی قید نہ ہو، جیسےاحد عشر، قلم پر،گھر میں، وغیرہ۔

فائده: دولفظ اگرمتحد المعنی هول جیسے لیث واسد اور غیث ومطرتو ان کومتر ادفین کہتے ہیں اور آپس کی نسبت کوتر ادف، اور اگرمختلف المعنی هول جیسے انسان وفرس تو ان کومتر انتین اور دونوں میں جونسبت یائی جاتی ہے اس کوتاین کہتے ہیں۔

## معانی کی بحث

تمهریر: زبن میں جب کسی چیز کی صورت آتی ہے تو اس صورت ڈبنی کواُس چیز کاعلم، معنی اور مفہوم کہتے ہیں۔

اس مفہوم کی دوشمیں ہیں گلی اور جزئی ، جزئی چونکہ زید عمر بکر ، وغیرہ کی طرح خاص معین چیز کی صورت اور فوٹو ہوتا ہے اس لئے وہ ساری موجودات میں سے اس معین چیز کے سواکسی پر صادق نہیں آسکتی ، اور کلی کے معنی میں چونکہ تعین اور تشخص نہیں ہوتا ، اس لئے وہ اپنے معنی کی عمومیت کی وجہ سے افراد کثیرہ پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتی ہے جواس کلی کے افراد اور جزئیات کہلاتی ہیں۔

تم نے بڑھا ہے کہ منطق سے اصلی غرض مناسب معلومات کے ذریعہ سے مجہولات حاصل کرنا ہے اور جزئیات میں تباین کی وجہ سے وہ مناسبت ہی نہیں پائی جاتی جوایک دوسر سے کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے، دوم وہ اپنی کثر ت کی وجہ سے اس قدر بے شار بین کہ انسان اپنی مختصر سی عمر میں اس کے لاکھوں حصول میں سے کسی ایک حصہ کے حصول پر بھی قدرت نہیں پاسکتا، برخلاف اس کے صرف ایک ہی کی معرفت بے شار جزئیات کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہے، اسی وجہ سے منطقی اپنی بحث صرف کلیات ہی میں محدود رکھتے ہیں اور جزئیات سے بحث ہی نہیں کرتے۔

کلی کی دونشمیں ہیں ذاتی اور عرضی ، ذاتی کی تین قشمیں ہیں نوشے جنس اور فصل اور عرضی کی دونشمیں ہیں خاصہ اور عرض عام ، یہی کلیات خمس ہیں جن کی بحث کو بحث ایساغو جی کہتے ہیں ، اور جن کامختصر بیان حصہ اول میں تم پڑھ کے ہو۔

بحث ایساغوجی کے بقیہ حالات کے بیان کرنے سے قبل بطور تمہید دوامر کی تشریح ضروری ہے، اول یہ کہ بحث ایساغوجی میں منطقی جن کلیات کوامثلہ میں پیش کرتے ہیں ان کوسلسلہ وارنقشہ کے ذریعہ دکھایا جائے، تا کہ طلباء آسانی سے فہم مطالب میں اس سے مدد لے سکیں۔دوم بیر کہ

تصورات وتصدیقات کے حصول میں جوسوال وجواب کی ضرورت پڑتی ہے اس کا طریقہ اور نیز ماہیت و حقیقت کی تشریح کی جائے۔

امراول کے لئے سلسلہ وارکلیات کا ایک نقشہ ذیل میں دکھایا گیا ہے جس میں پانچ لائیں ہیں پہلی لائن میں انسان سے لے کر جو ہرتک سلسلہ وارکلیات دکھائی گئی ہیں، دوم میں ان کے معانی، سوم میں ان کلیات کے افراداور چہارم میں ان کے معانی درج کئے گئے ہیں، اور پانچویں لائن میں ہرمحاذی کلی کی مختصر کیفیت ونوعیت درج کی گئی ہے۔ اسا تذہ کرام طلبہ کومندرجہ امور ذہین نشین کرائیں۔

#### ترتيب كلمات مستعمله

## نفشه نمبرك

| كيفيت نوعيت كلي                     | ماهيات افراد |       | افراد                  | ماهيات كليات      |        | كليات  |
|-------------------------------------|--------------|-------|------------------------|-------------------|--------|--------|
| يفيت و نيتان                        | فصل          | جنس   | كليات                  | فصل               | حبس    | مرتنبه |
| تمام انسانی افراد کی نوع            | ناطق         | حيوان | زير                    |                   |        | )      |
| سلسلها نواع کا                      | ناطق         | حيوان | عمر                    | ناطق              | حيوان  | .J.    |
| نوع سافل اورنوع الانواع             | ناطق         | حيوان | بكر                    |                   |        | )      |
| انسان وتمام حيوانى افراد كا         | ناطق         | حيوان | انسان                  | 77                | چسم    | _      |
| جن <i>س قریب سلسلها نواع کا نوع</i> | صابل         | حيوان | فرس                    | ئىخىرى            | . P (a | 3,     |
| متوسط سلسلة اجناس كاجنس سافل        | ناهق         | حيوان | حمار<br>پ <del>و</del> | .નુંત <i>ાલ્ક</i> | نامی   | 5      |
| مستوسط مسلمهٔ اجها ۱۵۰ کاما ک       | باقر         | حيوان | بقر                    | \$#S              |        |        |

## نقشه نمبر كالقيه نقشه

| كيفيت نوعيت كلي                                                                                                                                                                    | ماهيات افراد                                                                                           |                                          | افراد                                                              | ماهيات كليات            |                  | كليات   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------|
| يفيت توحيت مي                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | حبس                                      | كليات                                                              |                         | حبس              | مرتبه   |
| تمام حیوانی افراد کا بیک مرتبه جنس بعید<br>نبا تات کا جنس قریب                                                                                                                     | حساس متحرك<br>بالارادة                                                                                 | جسم نامی                                 | نتمام حيوانات                                                      | :5;                     | جسم              | مغر     |
| سلسلها نواع کا نوع متوسط<br>سلسلهٔ اجناس کا بھی جنس متوسط                                                                                                                          |                                                                                                        |                                          | تمام نباتات                                                        |                         | 1                | 3       |
| تمام حیوانی افراد کابد دمر تنجنس<br>ریسته:                                                                                                                                         | حساس متحرک<br>با لارادة                                                                                | جسم نامی                                 | تمام حيوانات                                                       |                         |                  |         |
| بعیدونبا تات کا بیک مرتبه جنس بعید<br>وجمادات کاجنس قریب<br>سا ایروند، عربیاند                                                                                                     | ذى نماء                                                                                                | جسم                                      | تمام حیوانات<br>تمام نباتات<br>تمام جمادات                         | بل لوا بعاداتً          | جوهر             | جبم علق |
| سلسلهٔ انواع کا نوع عالی<br>سلسله اجناس کاحبنس متوسط                                                                                                                               | غیرذی حس<br>ونماء                                                                                      | جسم                                      | تمام جمادات                                                        | <b>यः</b> १             |                  |         |
| تمام حیوانی افراد کا بسه مرتبه<br>حبنس بعید - نبا تات کا بدومرتبه بنس<br>بعید جمادات کا بیک مرتبه جنس بعید<br>عقول وملائکه کاجنس قریب<br>سلسلهٔ اجناس کاجنس عالی<br>اورجنس الاجناس | حساس متحرک<br>بالارادة<br>ذی نماء<br>غیرزی حس<br>ونماء<br>ونجردة عن المادة<br>نورانیمعصومون<br>منقادون | جسم نامی<br>جسم<br>جسم<br>جوابر<br>اجسام | تمام حیوانات<br>تمام نباتات<br>تمام جمادات<br>تمام عقول<br>وملائکه | قائم بذاية يالاني موضوع | موجود<br>الموجود | Ed      |

﴿ تفهیم کی سہولت کے لئے موجود کو جو ہر کاجنس لکھا گیا ہے ورنہ هیقة جو ہرجنس عالی ہے جس کے اوپر کوئی جنس نہیں ﴾

#### مطالب اور ماہیت کا بیان

نامعلوم تصورات وتصدیقات کاحصول عام طور سے تعلیم وتعلم اور سوال وجواب ہی کے ذریعہ سے ہوتا ہے مگر سوال وجواب اس وقت مفید ہو سکتے ہیں جب کہ جواب سائل کے منشا کے مطابق ہو،اور سائل کا منشاء معلوم کرنے کے لئے سوالیہ الفاظ کی خصوصیت کا جاننا ضروری ہے،تمام سوالیہ الفاظ کے اصول اور مرجع چار لفظ ہیں، ہل ، اِسم، مَا ، اَتَّی، ان میں پہلے دولفظ تصدیق کے لئے اور پجھلے دوتصور کیلئے مقرر ہیں۔

هل الانسان كياانسان موجود بي هل الانسان يكذب كياانسان جموك الانسان جموك بولتا بعجيب الانسان المعلم المعلم

ماهو یا ماهی سے سی چیز کا تصور، ماہیت، حقیقت پورے عنی دریافت کئے جاتے ہیں مثلاا گرکوئی کے مالانسان تواس کی غرض ہے ہوگی کہ انسان کی وہ پوری حقیقت اور معنی ہتلا و جس سے تمام موجودات میں انسان ایک ممتاز ہستی بن گئی ہے، تو جواب میں انسان کی حقیقت پرغور کرنا ہوگا کہ وہ حیوان ہے بعنی زمین پر چلتا پھر تا ہے، مگر اس معنی میں سمارے حیوانات شریک تھے، پھر غور کیا کہ وہ شھر ومد براور بولنے والا (ناطق) بھی ہے، اب دونوں کو جوڑ کر حیوان ناطق (بولنے فور کیا کہ وہ شھر ومد براور بولنے جواب دیا گیا کہ وہ حیوان ناطق ہوان ناطق کو انسان کی ماہیت کہیں گے، گویا پہلے جواب دیا گیا ہے جس کے آخر میں یا اور تا کے نسبتی لگایا ماہیت بن گئی، یعنی انسان کے وہ پورے معنی جوالانسان کماہؤ کے جواب میں واقع ہوا ہے اور جس سے بن گئی، یعنی انسان کہلانے کا مستحق ہوگیا ہے۔

" مساهو" کے جواب میں اس طرح پوری ماہیت اس وقت لا سکتے ہیں جب سائل نے (انسان کی طرح) صرف ایک ہی کلی شئے سے سوال کیا ہو، اور اگر ایک جزئی یا کئی متفق الحقائق جزئیات سے سوال کیا ہوجیسے مازید، یا مازید وغمر و بکرتواس وقت چونکہ ان کی مختصر پوری ماہیت نوع ہی ہے اس لئے جواب میں نوع (انسان) واقع ہوگی اورا گر چند مختلف الحقائق اشیاء سے سوال کیا گیا ہو جیسے الانسان والفرس والبقر ماہم تواس صورت میں چونکہ بیاشیاء متحدہ ماہیت نہیں رکھتی اس لئے معلوم ہوگا کہ سائل پوری ماہیت طلب نہیں کرتا ہے بلکہ ان مختلف الماہیات اشیاء میں ایک عام تمام جزء مشترک جبنس ہی ہوتا عام تمام جزء مشترک جاہتا ہے، اور چونکہ مشترک الماہیت اشیاء میں تمام جزء مشترک جبنس ہی ہوتا ہے اس لئے جواب میں جنس (حیوان) واقع ہوگی۔

فائرہ: (۱) چند مختلف الماہیات اشیاء میں تمام جزء مشترک وہ ہوتا ہے جس کے سواان میں جزء مشترک ہی نہ ہواور اگر ہوتو پھر اس کا عین یا جزء ہو مثلا انسان وفرس میں حیوان حساس، میں جزء مشترک جسم نامی وغیر ہ کئ کلیات مشتر کہ طور سے صادق آسکتی ہیں مگر حیوان کے سوابا قی کوتمام جزء مشترک نہیں کہ سکتے۔ کیونکہ باقی تمام مشار کات حیوان کے عنی میں داخل ہیں۔

(۲) مے اٹھے و کی مذکورتشری سے ظاہر ہوا کہاس کے جواب میں تین چیز واقع ہوسکتی ہیں ہیں جا ہوسکتی ہیں ہیں ہیں ہوسکتی ہیں ہیں ہوری ماہیت (حد) نوع اور جنس۔

اَیُّ: اس لفظ سے کسی شے کامیٹز طلب کیا جاتا ہے لیحنی الیں کلی جو کسی شے کواس کے مشار کات جنسی سے تمیز دیے والی کلی دو ہیں بصل اور خاصہ جن کے لغین جواب کے لئے سائل کے سوال پرغور کرنا چاہئے اگر سائل مثلا "الانسان ای شہے و هو فی فاته" (انسان کوذاتی تمیز دینے والی کیا چیز ہے) سے سوال کر ہے تاہم جھنا چاہئے کہ وہ تمیز ذاتی طلب کرتا ہے لہذا جواب میں فصل (ناطق) لانا چاہئے اوراگر "الانسان ای شہے و فی عرضہ " (انسان کوعرضی طور سے تمیز دینے والی کیا چیز ہے) سے سوال کر بے تو وہ میٹر عرضی طلب کرتا ہوگالہذا جواب میں خاصہ (ضاحک یا کا تب) لانا چاہئے۔ سائل کے جواب میں یہی چار کہنا ہوگالہذا جواب میں خاصہ (ضاحک یا کا تب) لانا چاہئے۔ سائل کے جواب میں یہی چار کلیات (جنس نوع فصل اور خاصہ ) ہی واقع ہو سکتے ہیں۔

پانچویں کلی عرض عام ہے یہ چونکہ نہ کسی چیز کوتمیز دیے سکتی ہے اور نہ ماہئیہ بتلانے میں معاونت کرسکتی ہے اس لئے بیتنہا تو کسی سوال کے جواب میں واقع نہیں ہوسکتی ، ہال بعض وقت کسی

شے کی متعدد عرضیات کے ملانے سے ایک مخصوص معنی پیدا ہوجاتے ہیں۔ مثلا انسان کے لئے عرضی تمیز مطلوب ہواور جواب میں کہا جائے کہ ھو مستقیم القامة، بادی البشرة، عریض الاظفار، ضاحک بالطبع وغیرہ تو ان میں ہرایک اگر چہ عرض عام ہے مگرسب کے مجموعہ سے ایک ایسے خاص معنی پیدا ہوئے جوانسان کے سواکسی پرصادق نہیں آتے تو اس قتم کے متعدد عرض عام کو بھی (خاصہ مرکبہ جھکر) عرضی تمیز کے موقع پر استعال کرسکتے ہیں۔

## كليات خمس يا بحث البياغوجي

تمہیر: تم نے اوپر بڑھاہے کہ کلی کی دوشمیں ہیں، ذاتی اور عرضی، ذاتی اس کو کہتے ہیں جواپنے افراد کی ماہیت کاعین یا جز ہو، یا یوں مجھو کہ کلی ذاتی وہ ہے جس کے وجود وعدم پر ماہیت کے وجود وعدم کا دارومدار ہو برخلاف اس کے کلی عرضی اپنے افراد کی ماہیت کی نہیں ہوتی ہے نہ جز اور نہاس کے وجودیا عدم سے ماہیت کے وجودیا عدم پر کچھاڑ بڑتا ہے۔

## كلى ذاتى كابيان

کلی ذاتی کی تین شمیں ہیں جنس ،نوع اور فصل ،اورعرضی کی دوشمیں ہیں خاصہ اورعرض میں دوشمیں ہیں خاصہ اورعرض عام پہلے کلی ذاتی کے اقسام ترتیب واربیان کئے جاتے ہیں پھر کلی عرضی کے اقسام بیان کئے جائیں گے۔ جائیں گے۔

### حبس

جنس وہ کلی ہے جوابیخ افراد کی ماہیت کا جزوعام ہو، یا وہ کلی جوابیخ افراد کی ماہیات کا جمام جزء شترک ہو، یاوہ کلی جومختلف الحقائق افراد پر ماہو کے جواب میں بولی جائے جیسے 'حیوان' کہ جب الانسکانُ وَ الْفَرَ مَنْ وَ الْبَقَرُ مَاهُمْ سے سوال کیا جائے تو جواب میں یہی حیوان بولا جائے گا،اور یہی حیوان انسان،فرس،بقر کی ماہیات کا جزء عام اور تمام جزء شترک ہے۔ جنس کی دوشمیں ہیں۔قریب اور بعید جن کی معرفت کی ترکیب بیرے کہ جس ماہیت کی حیوان کے جس ماہیت کی حیوان کے جس ماہیت کی حیوان کی دوشمیں ہیں۔قریب اور بعید جن کی معرفت کی ترکیب بیرے کہ جس ماہیت کی

معين المنطق

نسبت نسي جنس کا قرب بابعد معلوم کرنا ہوتؤ پہلے بیغور کرو کہاس ماہیت کے ساتھواس جنس میں کون کنسی ماہیات نثریک ہیں اب ان مشار کات جنسی میں سے ایک ایک ماہیت اس مطلوب ماہیت کے ساتھ ملاکر ماہو سے سوال کرتے جاؤ ،اور دیکھواگر ہرایک سوال میں وہی جنس جواب میں واقع ہوتی ہے توسمجھو کہ وہ جنس اس ماہیت کی جنس قریب ہے ۔اور اگر اس ماہیت کے ساتھ بعض مشارکات کے ملانے سے تو وہ جنس جواب میں آتی ہو گربعض ایسے بھی مشارکات ہوں جنکے ملانے سے بیجنس جواب میں نہ آتی ہو بلکہ دوسری آتی ہوتو سمجھو کہ وہ جنس بعید ہے مثلا انسان کی نسبت حیوان کا قرب وبعدمعلوم کرنا ہوتو پہلے انسان کے ساتھ حیوانی مشارکات کا تصور کیا کہ فرس، بقر، غنم، وغیرہ انسان کے ساتھ حیوانیت میں شریک ہیں۔اب ہرایک کے متعلق جُداجُد ااس طرح سوال كرنے لگے كه الانسان و الفرس ماهما، الانسان و الغنم ماهما تو ظاہر ہے كه ہرا يك کے جواب میں حیوان ہی آئے گا کیونکہ ان میں حیوان ہی تمام جزء مشترک ہے لہذا حیوان انسان کے لئے جنس قریب ہوا، اب اسی انسان کی نسبت اگرجسم مطلق یا جو ہر کا قرب یا بعد معلوم کرنا ہوتو پہلےانسان کےساتھ جسم مطلق کے مشار کات برغور کیا تو معلوم ہواانسان کےساتھ مطلق جسم میں جس طرح فرس بقر شریک ہیں ویسے ہی شجر وجربھی شریک ہیں ،اب ان میں سے ایک ایک کو انسان كساتهملاكراس طرح سوال شروع كياكه الانسسان والفرس ماهما. الانسسان والشجر ماهما. الانسان والحجر ماهما. توظاهر كريهك سوال كي ماهيت مين تمام جزء مشترک حیوان ہےلہذا اس کے جواب میں حیوان ہی آئے گا۔اور دوسرے میں جسم نامی ہے لہٰذااس کے جواب میں جسم نامی آئے گا اور نیسرے میں جسم مطلق ہے لہٰذااس کے جواب میں جسم مطلق آئيگااورا گرانسان كے ساتھ عقول يافر شتے ملاكر يوں سوال كيا جائے كه الانسان و العقول والملائكة ماهم توجواب مين جوهرآئ كاركيونكهان ماهيات مين جوهراى تمام جزء شترك ہےاس بیان سے معلوم ہوا کہانسان کی نسبت حیوان جنس قریب ہےاورجسم نامی بیک مرتبہ،جسم مطلق بدومر تبہاور جو ہر بسہ مرتبہ بنس بعید ہے۔

### نوع

نوع دوشم پرہے،نوع حقیقی اورنوع اضافی۔

نوع حقیقی: وه کلی ذاتی ہے جس کی ماہیت اپنے افراد کی ماہیت سے متحد ہو، یاوه کلی جوایک یا کئی منفق الحقائق جزئیات پر ماہو کے جواب میں بولی جائے جیسے انسان کہ اپنے افراد (زید عمر ، بکر)
کی ماہیت میں متحد ہے اور جب زید ماہو، یا زید وعمر و بکر ماہم سے سوال کیا جائے تو یہی انسان جواب میں واقع ہوتا ہے۔

نوع اضافی: وہ کلی ہے جو بلاواسط کسی جنس کے ماتحت ہو، یاوہ کلی ہے کہ اگراس کے ساتھ دوسری کوئی ماہیت ملاکر 'ماہؤ' سے سوال کیا جائے تو جواب میں جنس واقع ہو، سلسلہ کلیات میں نوع حقیقی تو حیوان اور اس سے او پر کی کلیات پر صادق نہیں آسکتی۔ کیونکہ وہ مختلف الحقائق افراد پر بولی جاتی ہیں۔ گرنوع اضافی سلسلہ کلیات میں جو ہر کے سوام کلی پر صادق ہے۔ مثلا انسان اس واسطے نوع اضافی ہے کہ جب الانسان او السفر میں جنس (حیوان) واقع ہوتا ہے حیوان اس واسطے نوع اضافی ہے کہ جب المحیوان و المشجو میں جنس (حیوان) واقع ہوتا ہے حیوان اس واسطے نوع اضافی ہے کہ جب المحیوان و المشجو ماھی ہے کہ جب المحسم المنامی و الحجر ماھیما سے سوال کیا جائے تو جواب میں جنس (جسم مطلق ) واقع ہوتا ہے جسم مطلق اس واسطے نوع اضافی ہے کہ جب (المجسم المسطلق المسطلق اللہ میں جنس (جو ہر) واقع ہوتا ہے البتہ جو ہر کونوع والمنہ بیں جنس (جو ہر) واقع ہوتا ہے البتہ جو ہر کونوع اضافی نہیں کہ سکتے کیونکہ اس کے او پر جنس نہیں ہیں جنس (جو ہر) واقع ہوتا ہے البتہ جو ہر کونوع اضافی نہیں کہ سکتے کیونکہ اس کے او پر جنس نہیں ہیں جنس (جو ہر) واقع ہوتا ہے البتہ جو ہر کونوع اضافی نہیں کہ سکتے کیونکہ اس کے او پر جنس نہیں ہیں جنس کے المیت کے کہ جسے البتہ جو ہر کونوع کونکہ اس کے او پر جنس نہیں کہ سکتے کیونکہ اس کے او پر جنس نہیں جنس کے کہ جسے کیونکہ اس کے او پر جنس نہیں کہ کی کہ جسانہ کے کہ جسانہ کی کونکہ اس کے اور چنس نہیں جنس کے کہ جسانہ کیں کونکہ کی کونکہ کی کی کونکہ کی کونکہ اس کے اور چنس نہیں کہ کی کی کہ جب کونکہ اس کے اور چنس نہیں کہ کونکہ کونکہ کونکہ کیونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ

# فصل

فصل وہ کلی ذاتی ہے جوابیخ افراد کی ماہیات کا جزء ہو، یاوہ کلی ہے جو کسی ماہیت کا اس غرض کے لئے جزء بن گئی ہو کہ اس کومشار کا تجنس سے متاز کردے، یا جو 'ای شبیء هو فسی ذاته'' کے جواب میں واقع ہوتی ہوجیسے ناطق کہ انسان کی ماہیت کا جزء خاص ہے۔اور انسان کومشار کات

حیوانی سے متاز کردیتا ہے،اورا گر''الانسان ای شیء هوفی ذاته" سے سوال کیاجائے تو یہی ناطق جواب میں واقع ہوگا اس کی دونتمیں ہیں قریب اور بعید۔ جونصل کہ ماہیت کوجنس قریب کے مشار کات سے تمیز دیتی ہواس کو صل قریب اور جومشار کات جنس بعید سے تمیز دیتی ہواس کو فصل بعید کہتے ہیں مثلا ناطق انسان کی فصل قریب ہے کیونکہ وہ انسان کومشار کا ہے جنس قریب (حیوان) سے تمیز دیتا ہے۔ اور متحرک بالارادة یاذی نماء یاقابل للابعادالثلاثة فصل بعیدہے کیونکہوہ انسان کومشار کات جنس بعید (جسم نامی یاجسم مطلق یاجو ہر)سے تمیز دیتا ہے۔ تحسی شخص سے تعارف کرانے میں جس طرح پہلے اسکے بڑے،عام قبیلے یا قومیت اور وطن كاذكركياجا تاب تاكدايك خاص قوم اورجماعت مين داخل مونے سے اس كاعام انساني ابہام گھٹ جائے ، پھرولدیت ، پیشہ، وغیرہ ایس<u>ے خ</u>صوص امور بیان کئے جاتے ہیں جن سے مخاطب کو اس کی معرفت اور وجود کے متعلق ایک گونہ تسلی ہوجاتی ہے، اس کے بعد اگر اس کے اخلاق وكرداركم تعلق تفصيل كى جائے تو اگر چەاس سے اس كى ہستى اور وجود كى معرفت ميں مزيدروشنى یڑے گی مگروہ ایسے خارجی عوارضات ہوتے ہیں جن کے وجو دوعدم سے اس کی ذات براثر نہیں بڑتا۔ ٹھیک اسی طرح ہر چیز کی تعریف میں ایک عام جزء (جنس) استعمال کیاجا تاہے جس سے اس چیز کے ابہام میں کمی تو ہوجاتی ہے مگر قلبی تر دو دخلجان کیلئے اب بھی کافی ابہام موجودر ہتا ہے جس کے ازالہ کے لئے ایک مخصوص جز (فصل ) لایا جاتا ہے اور اس طرح اس ما بہ الاشتراک (جنس)اور ماہالامتیاز (فصل) کے مجموعہ سے اس چیز کی ایک مخصوص ماہیت پیدا ہوجاتی ہے جس سےوہ چیز ایک متاز ہستی بن جاتی ہےاور وہی جنس اور فصل اس کی ذاتیات کہلاتی ہیں۔ان کے سوا اس چیز کے جتنے صفات وعوارضات مزیدروشنی ڈالنے کے لئے بیاد بگراغراض کے لئے بیان کئے جائیں گےوہ عرضیات کہلائیں گے۔

استمہیدی بیان سے بیرواضح ہوا کہ سی شیئی کی ماہیت میں جب فصل کوجنس سے ملاتے ہیں تو اس سے اس جنس کے دو حصے ہوجاتے ہیں ایک حصہ تو بدستور مبہم رہ جاتا ہے اور ایک حصہ ایک معین ہستی کی شکل میں نمودار ہوجاتا ہے، مثلا انسانی ماہیت جب حیوان (جنس) اور ناطق

(فصل) سے مرکب ہوئی تو ناطق کے ملانے سے حیوان (جنس) کے دو حصے ہوگئے، ایک تو حیوان ناطق ہوا جومو جودات میں ایک معین ہستی (انسان) بن گئی۔

اور دوسراحیوان غیر ناطق ہوا جو حسب سابق اب بھی کافی مبہم ہے۔تو معلوم ہوا کہ فسل جب جنس سے ملتی ہے تو جنس کے دو حصے کر دیتی ہے اور نوع کو قوام اور وجود دیتی ہے اس واسطے فسل کو جنس کا مقسم اور نوع کا مُقّوم کہتے ہیں اور چونکہ سلسلۂ کلیات میں ہر مافوق کلی ماتحت کا جزء ہوتی ہے اس لئے بیقاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جو فسل مقوم نوع عالی ہوتی ہے ، اور ہر فصل نوع کا جزء ہوتی ہے اس لئے بیقاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جو فصل مقوم نوع عالی ہوتو وہ مقوم نوع سافل ہوتو بیضر وری نہیں کہ وہ مقوم نوع عالی بھی ہواور جو فسل مقسم جنس سافل ہوتو وہ مقسم جنس عالی بھی ہوگی مگر بیضر وری نہیں کہ جو فصل مقسم جنس عالی بھی ہو تو مقوم جی مطلق ہے و مقوم حیوان اور انسان بھی ہے مگر مقوم جسم مطلق ہے و بیسے ہی مقسم جو ہر بھی ہے مگر مقوم جسم نامی اور حیوان نہیں بلکہ ان کا مقوم ہے۔

# كلى عرضى كابيان

تمہید: تم نے پڑھاہے کہ جوکلی اپنے افراد کی ماہیت سے خارج ہواس کوکلی عرضی کہتے ہیں جس کی دوشمیں ہیں۔لازم ااور مفارق کے دوشمیں ہیں۔لازم ااور مفارق کے ۔اس بنا پر خاصہ کی دوشمیں ہوئیں خاصہ لازمہ اور مفارقہ۔اور عرض عام کی بھی دوشمیں ہوئیں، عرض عام لازم اور مفارق ،گر تعلیمی سہولت کے لئے کلی عرضی کی یہ بحث حسب ذیل جارعنوانات کے ضمن میں بیان کی جاتی ہے(1) خاصہ (۲) عرض عام (۳) عرض لازم (۴) عرض مفارق۔

#### خاصه

خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو صرف ایک ہی ماہیت کے افراد پرعرضی طور سے بولی جاتی ہو، جیسے کا تب، ضاحک، جو صرف انسانی افراد پرعرضی طور سے صادق آتی ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں شاملہ اور غیر شاملہ ، خاصہ شاملہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ماتحت تمام افراد پر صادق ہو، جیسے ضاحک

وکا تب بالقوہ، کہ تمام انسانی افراد کو بالقوہ ضاحک وکا تب کہہ سکتے ہیں، خاصہ غیر شاملہ وہ ہے جو اپنے ماتحت تمام افراد کو شامل نہ ہوجیسے یہی ضاحک وکا تب بالفعل کہ بعض انسانی افراد پرتو یہ بالفعل صادق ہیں مگر بعض ایسے ہیں جن پریہ بالفعل صادق نہیں۔

# عرض عام

عرض عام وہ کلی عرضی ہے جومختلف الحقائق ماہیات کے افراد پرعرضی طور سے صادق آتی ہو، جیسے ماشی متنفس جوتمام حیوانی افراد پرعرضی طور سے صادق آتے ہیں۔

# عرض لازم

عرض لازم وہ کلی ہے جوابیخ معروض سے بھی بھی جدانہ ہوسکے، جیسے حرارت نار کے لئے اور برودت شلح کے لئے عرض لازم کی دوسیمیں کی جاتی ہیں(۱) باعتبار وجود ملزوم (۲) باعتبار نفس ماہیت لازم۔

وجود ملزوم کے اعتبار سے لازم کی تین قسمیں ہیں (۱) لازم وجود خارجی جیسے سوا جہثی کے لئے صرف اس کے وجود خارجی کا لازم ہے وجود دخی کا نہیں کیونکہ جبثی کا وجود دخیری صرف حیوان ناطق ہے جو تمام انسانوں میں شریک ہے (۲) لازم وجود دخی جیسے بھر، آئمی کی نسبت کیونکہ آئمی کی نسبت کیونکہ آئمی کے معنی عدم البصر ہیں تو جب اس کے معنی ذہین میں حاصل ہوتے ہیں تو یقیناً بھر بھی ساتھ آتا ہے مگر لازم وجود دخارجی نہیں بلکہ خارج میں آئمی اور بھر میں تضاد ہے (۳) لازم الما ہیت جیسے زوجیت اربعہ کے لئے کیونکہ زوجیت اربعہ کی ماہیت کے ساتھ لازم ہو غواہ ذہین میں ہویا خارج میں ۔ اور لازم باعتبار نفس ماہیت کی دوسمیں ہیں، بین اور غیر بین بین دومعنوں اختص اور آتم میں میں ۔ اور لازم باعتبار نفس ماہیت کی دوسمیں ہیں، بین اور غیر بین بین دومعنوں اختص اور اتم میں میں جوجیت آگی یا برف کا تصور کریا جاتا ہے تو گرمی اور سردی کہ جب آگ یا برف کا تصور کیا جاتا ہے تو گرمی اور سردی کا تصور بھی لازم آتا ہے، اس کے مقابل میں غیر بین وہ لازم ہوگا جس کا تصور کریا جاتا ہے تو گرمی اور سردی کا تصور بھی لازم آتا ہے، اس کے مقابل میں غیر بین وہ لازم ہوگا جس کا تصور کریا جاتا ہے تو گرمی اور سے دیا آگی کے ساتھ نہ آگی جیے کتابت اور خک جن کا تصور انسان کے تصور کے ساتھ لازم نہیں آتا ۔ (۲) بین بالمعنی الاغم وہ جیے کتابت اور خک جن کا تصور انسان کے تصور کے ساتھ لازم نہیں آتا ۔ (۲) بین بالمعنی الاغم وہ جیے کتابت اور خک جن کا تصور انسان کے تصور کے ساتھ لازم نہیں آتا ۔ (۲) بین بالمعنی الاغم وہ

لازم ہے جس کے لزوم پر یقین کرنے کے لئے لازم، ملزوم،اور درمیانی نسبت کے تصور کی ضرورت ہوجیسے خک اور کتابت انسان کے لئے، کہ انسان اور خک یا کتابت،اوران کے درمیان تعلق ونسبت کے تصور سے ان میں لزوم پر جزم حاصل ہوتا ہے۔اس کے مقابل میں غیربین وہ ہوگا جس میں لازم اور ملزم اور درمیانی نسبت کے تصور سے جزم باللزوم نہ آتا ہوجیسے افلاک کے لئے حرکت اور زمین کیلئے سکون کہ ہرتصورات سے بھی جزم باللزوم نہیں آتا ہے۔

### عرض مفارق

عرض مفارق وہ ہے جوابیے معروض سے جداہو سکے،خواہ ہمیشہ ساتھ رہے جیسے حرکت فلک کے لئے یاسرعت کے ساتھ زاکل ہوتا ہو جیسے شرمندگی کی سرخی اور ڈرنے کی زردی، یا بدیر زاکل ہوتا ہو جیسے جوانی اور بڑھایا۔

## بحث مفهوم كاخاتمه

جزئی کا اطلاق دومعنوں پر ہوتا ہے ایک تو وہ جوتم پڑھ چکے ہو" جس کا صدق کثیرین پر عقلانع ہو"اس کو جزئی حقیق کہتے ہیں ، دوسرا ہر وہ خاص جو کسی عام کے بنچے ہواس کو جزئی اضافی کہتے ہیں ، دوسرا ہر وہ خاص جو کسی عام کے بنچے ہواس کو جزئی اضافی کہتے ہیں ، جزئی اضافی کا اطلاق انسان ، حیوان وغیرہ کلیات پر بھی ہوسکتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک خاص خاص مفہوم ہیں جو او پر والے عام کلیات کے بنچے ہیں ، اس واسطے جزئی حقیقی کو خاص اور اضافی کو عام کہتے ہیں۔

(۲) مفہوم اور اس کے جمیع اقسام کی جو جوتعریفیں تم پڑھ چکے ہوان کی بناپر وہ چیزیں منطق کہلاتی ہیں اور ان کے معروضات کو بعی ،اور عارض ومعروض کے مجموعہ کو عقل کہتے ہیں۔
مثلا مفہوم کلی'' جس کا صدق کثیرین پر عقلامنع نہ ہو'' کو کلی منطقی ، اور اس کے معروض انسان ،حیوان وغیرہ کو کلی طبی اور عارض ومعروض کے مجموعہ '' الانسسان الکلی'' یا ''الے حیوان الکلی'' وغیرہ کو کلی عقلی کہیں گے ،اس طرح کلی کے تمام اقسام مجھو۔

### نسب اربعه كابيان

جس طرح انسانی افراد کے ہردو شخصوں میں رشتہ، دوستی دشمنی، اجنبیت وغیرہ کی کوئی نہ کوئی نسبت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح دو کلیوں میں تساوی، تباین عموم خصوص مطلق ،عموم خصوص مطلق ،عموم خصوص مطلق ،عموم خصوص مطلق ،عموم خصوص من وجہ، میں سے کوئی نہ کوئی نسبت پائی جاتی ہے، جن کونسب اربعہ کہتے ہیں اور جن کا جاننا بھی کلیات کی معرفت پر مزیدروشنی ڈالنے کے لئے ضروری ہے۔

تساوی: یہ نسبت ایسی دوکلیوں میں پائی جاتی ہے جن میں سے ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آتی ہوجیسے' انسان و ناطق'' کہ انسان ناطق کے تمام افراد پر اور ناطق انسان کے تمام افراد پر صادق آتا ہے ایسی کلیوں کی متساویین کہتے ہیں۔

نزاین: بینسبت ایسی دوکلیوں میں پائی جاتی ہے، جن میں سے ہرایک کلی دوسرے کے سی فرد پر صادق نہ ہو سکے جیسے 'انسان وفرس'' کہ نہ انسان فرس کے سی فرد پر صادق آتا ہے اور نہ فرس انسان کے سی فردیرایسی دوکلیوں کومتبائنین کہتے ہیں۔

عموم خصوص مطلق: یا نسبت ایسی دوکلیول میں پائی جاتی ہے جن میں سے ایک 'عام' دوسری' خاص' کے تمام افراد پر صادق ہوگر دوسری' خاص' پہلی ''عام' کے صرف بعض افراد پر صادق ہوجیسے' حیوان وانسان' کے حیوان تو انسان کے کل افراد پر صادق ہے مگر انسان، حیوان کے بعض افراد پر صادق ہے مگر انسان، حیوان کے بعض افراد پر صادق ہے اور بعض پڑ ہیں، ایسی دوکلیول کو عام خاص مطلق کہتے ہیں۔ عموم وخصوص من وجہ: یا نسبت ایسی دوکلیول میں پائی جاتی ہے جن میں سے ہرایک دوسری کے بعض افراد پر صادق ہواور بعض پڑ ہیں جیسے ''ابیض وحیوان' کے ابیض صرف بعض حیوان میں ایسی میں ایسی دوکلیول کو عام خاص من وجہ کہتے ہیں۔ یہ صادق ہوادر جوان صرف بعض ابیض پر ایسی دوکلیول کو عام خاص من وجہ کہتے ہیں۔

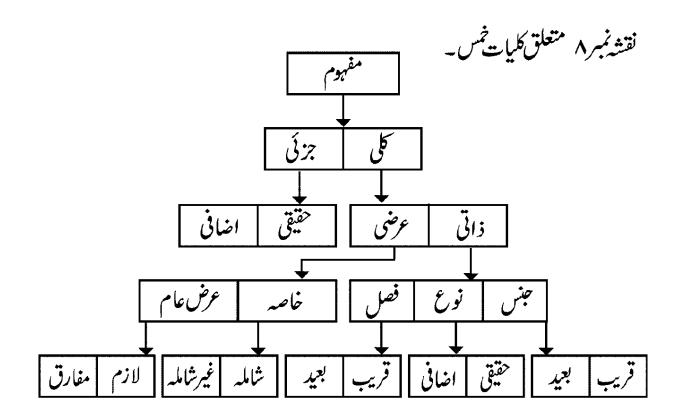

## تعريفات

مفہوم: کسی چیزی وہ صورت ہے جوذ ہن میں آئے۔
جزئی حقیقی: وہ مفہوم اور صورت دبنی ہے جس کا صدق کشرین پر عقلامتے ہو۔
جزئی اضافی: ہروہ خاص مفہوم ہے جو کسی عام مفہوم کے نیچے ہو۔
کلی ذاتی: وہ مفہوم ہے جس کا صدق کشرین پر عقلا درست ہو۔
کلی ذاتی: وہ کلی ہے جواپنے افراد کی ماہیات کا عین یا ہز ہو۔
کلی عرض: وہ کلی ہے جواپنے افراد کی ماہیات کا نہیں ہونہ جز بلکدا یک خارجی صفت ہو۔
حبس: وہ کلی ذاتی ہے جواپنے افراد کی ماہیات کا جزوعام ہو، یا جواپنے افراد کی ماہیات میں تمام جزوشترک ہویا جو تحقیق المہا ہیات افراد پر ماہو کے جواب میں واقع ہو۔
جزوشترک ہویا جو تحقیق الماہیات افراد پر ماہو کے جواب میں واقع ہو۔
جزیات پر ماہو کے جواب میں بولی جائے۔
بزیات پر ماہو کی داتی ہے جو بلاواسط کسی جنس کے ماخت مندرج ہو، یاوہ کلی ذاتی ہے جس کو سیات کی ماہیات کا میں بولی جائے۔

کسی ماہیت کے ساتھ اگر ماہو کے سوال میں ملائیں تو جواب میں جنس واقع ہو۔ حبنس قریب: کسی ماہیت کی نسبت جنس قریب وہ کلی ہے کہ اگر اس کے مشار کات میں سے فرداً فرداً تمام مشار کات کواس ماہیت کے ساتھ ماہو کے سوال میں ملاتے رہیں تو ہرایک سوال کے جواب میں وہی کلی واقع ہوتی رہے۔

حبنس بعید: کسی ماہیت کی نسبت جنس بعیدوہ کلی ہے کہ اگر اس کے مشار کات میں سے فرداً فردا تمام مشار کات میں ماہیت کے ساتھ ماہو کے سوال میں ملاتے رہیں تو ہرایک سوال کے جواب میں وہی کلی نہ آئے۔

قصل: وہ کلی ذاتی ہے جواپنے افراد کی ماہیات کا جزوخاص ہو، یا جومشار کات جنسی سے تمیز کے لئے ای شئے ہو کے جواب میں واقع ہو۔

فصل قریب: وه صل ہے جو ماہیت کومشار کات جنس قریب سے تیزدے۔ فصل بعید: وه صل ہے جو ماہیت کومشار کات جنس بعید سے تیزدے۔ خاصہ: وه کلی عرضی ہے جو صرف ایک ہی ماہیت کے افراد پرعرضی طور سے صادق آتی ہے۔ عرض عام: وه کلی عرضی ہے جو مختلف ماہیات کے افراد پرعرضی طور سے صادق آتی ہو۔ عرض مفارق: وه عرض (صفت) ہے جوابے معروض سے جدانہ ہو سکے۔ عرض مفارق: وه عرض (صفت) ہے جوابے معروض سے جدا ہو سکے۔ کلی منطقی: کلی کے مفہوم (جس کا صدق کثیرین پرعقلا منع نہ ہو) کو کہتے ہیں۔ کلی صفی نے کلی مفہوم کلی اور اس کے معروض انسان ، حیوان ، وغیرہ) کو کہتے ہیں۔ کلی عقلی : مفہوم کلی اور اس کے معروض کے مجموعے کو کہتے ہیں۔

کلی عقلی: مفہوم کلی اوراس کے معروض کے مجموعے کو کہتے ہیں۔جیسے الانسان الکلی وغیرہ۔ منساویین :ایسی دوکلیوں کو کہتے ہیں جن میں سے ہرایک دوسرے کے کل افراد پرصادق ہو۔ ان میں جونسبت یائی جاتی ہے اس کوتساوی کہتے ہیں۔

منبائنین: ایسی دوکلیول کو کہتے ہیں جن میں سے ہرایک دوسرے کے ایک فرد پر بھی صادق نہ ہو۔ان میں جونسبت پائی جاتی ہے اس کو تباین کہتے ہیں۔ عام خاص مطکق: ایسی دو کلیول کو کہتے ہیں جن میں سے ایک (عام) دوسرے (خاص)
کے کل افراد پر صادق ہو گروہ اس کے صرف بعض افراد پر صادق ہو۔
عام خاص من وجہ: ایسی دو کلیول کو کہتے ہیں جن میں سے ہرایک دوسرے کے بعض افراد پر صادق ہواور بعض بڑہیں۔

# مُعَرِّ ف كى بحث

تنمہبید:تم پڑھ چکے ہوکہ منطق سے اصل غرض معلومات کے ذریعہ سے مجہولات کا حصول اور ناوا تفیت کی وجہ سے مجہولات کا حصول اور ناوا تفیت کی وجہ سے اس میں جوغلطیاں واقع ہوتی ہیں ان سے محفوظ رہنا ہے حصول مجہولات کے قواعد وضوابط کوآسانی کے ساتھ منضبط ومحفوظ کرنے کیلئے ساری معلومات کے دوجھے کئے گئے ہیں ، موصل تصوری اور موصل تصدیقی۔

موسل تصوری وہ تصورات معلومہ ہیں جن سے تصورات مجہولہ حاصل کئے جاتے ہیں جن کو معرف وقول شارح بھی کہتے ہیں، اور موسل تصدیقات معلومہ ہیں جن سے تصدیقات معرف وقول شارح بھی کہتے ہیں، اور موسل تصدیقات میں موجودیت میں مجہولہ حاصل کئے جاتے ہیں جن کو ججۃ اور دلیل بھی کہتے ہیں، چونکہ تصدیقات اپنی موجودیت میں تصورات کے محتاج ہوتے ہیں اس لئے موسل تصوری کی بحث موسل تصدیقی پر مقدم کی جاتی ہے۔

# تخصيل مجهولات كاطريقهاوراس كيشرائط

ذہن تمام معلومات کے لئے بمنزلہ ایک خزانہ اور کارخانہ کے ہے کہ جب کسی چیز کی معرفت وماہیت مطلوب ہوتی ہے توانہی ڈبنی معلومات میں سے مناسب معلومات کوتر تنیب دے کر مطلوب ماہیت حاصل کی جاتی ہے۔

کسی چیز کی تعریف کرنے کا عام طریقہ رہے کہ اپنی ذہنی معلومات میں سے معرَّ ف کے ساتھ مناسبت رکھنے والے ایسے دومعلومات لئے جاتے ہیں کہ جن میں سے ایک معرَّ ف سے عام (جنس) ہواور دوسرااس کے ساتھ خاص اور مساوی (فصل) ہو۔اب ان ہر دومعلومات کوملا کر معرَّ ف برحمل کرتے ہیں جس سے اس کا نامعلوم تصور حاصل ہوجا تا ہے ، مثلاتم کو انسان کی معرَّ ف برحمل کرتے ہیں جس سے اس کا نامعلوم تصور حاصل ہوجا تا ہے ، مثلاتم کو انسان کی

نامعلوم ماہیت مطلوب تھی، تو تم نے اپنے ذبنی معلومات میں سے انسان کے ساتھ حیوان (جنس) اور ناطق (فصل) کومناسب پایا، اس لئے ان دونوں کوملا کر انسانی ماہیت کے حصول کے لئے اُس پر حمل کر کے یوں کہا کہ انسان حیوان ناطق ہے، پس انسان محدود اور معرَّ ف کہلائے گا اور 'حیوان ناطق' اس کی ماہیت و معرِّ ف کہلائے گی، جس کے حمل کرنے سے اس کی ماہیت (کہوہ قالمندی سے بولنے والا جاندار ہے) معلوم ہوئی۔

چونکہ معرَّ ف کی معرفت معرِّ ف کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے اس لئے معرِّ ف میں مندرجہ ذیل شرائط کالمحوظ رکھنا ضروری ہے۔

- (۱) معرِّ ف معرَّ ف کی نسبت و جود و تحقیق میں مساوی، جامع و مانع ، اور حصول امتیاز و معرفت کے لئے اس برمجمول ہو۔
  - (٢) معرَّ ف ومعرِّ ف میں تبائن واجنیت نه ہو۔ جیسے انسان وفرس۔
  - (۳) معرِّ ف معرَّ ف کی نسبت نه عام هونه خاص بلکه دونو س مساوی هول ـ
  - (۴) معرِّ ف معرَّ ف کی نسبت معرفت ومتاز ہونے میں نہ کم ہونہ برابر بلکہ واضح تر ہو۔
- (۵) تعریف میں الفاظ مشتر کہ یا مجازیہ بلاقریخ مستعمل نہ ہوں ،اور نیز ایسے الفاظ بھی نہ ہوں ، جن کے معانی مخاطب کے نز دیک غیر ظاہر الد لالية ہوں۔

معرِّ ف كي تقسيم

تعریف کی دوشمیں ہیں حداور تھم پھران میں ہرایک دوشم پر ہے تا م اور ناقض اس طرح تعریف کی چارشہ یں جد تا م، حد ناقص، تھم نام، تھم ناقص، تسی بھی تعریف کے حدیار سم تعریف کی چارفشمیں ہوئیں حد تا م، حد ناقص، تھم ناقص، تسی بھی تعریف کے حدیار سم ہونے کا دارومدار جزء ممینز پر ہے۔ اگر تعریف میں جزء ممینز ذاتی (فصل) ہوتو تعریف کوحد کہیں گے اور اگر عرضی (خاصہ) ہوتو رسم، پھران میں ہرایک اگر جنس قریب پر ششمال ہوتو تام ہوگی ورنہ ناقص۔

# تعريفات وفوائد

معرِ ف یا قول شارح: وہ قول ہے جو کسی چیز پراس غرض کے لئے بولا جائے کہاس سے

اس کے نامعلوم عنی حاصل ہوجائیں۔

**حدثام**: وہ تعریف ہے جومعرؓ ف کی جنس قریب و فصل قریب پر مشتمل ہوجیسےانسان کی تعریف حیوان ناطق سے۔

حد ناقص: وہ تعریف ہے جومعرَّ ف کی فصل قریب یا جنس بعید وفصل قریب پر مشتمل ہو جیسے انسان کی تعریف ناطق یاجسم ناطق ہے۔

رسم تام: وہ تعریف ہے جومعرؓ ف کے خاصہ اور جنس قریب پر مشتمل ہو جیسے انسان کی تعریف حیوان ضاحک ہے۔

رسم ناقص: وہ تعریف ہے جومعرؓ ف کے خاصہ سے یا خاصہ اور جنس بعید پر مشتمل ہو جیسے انسان کی تعریف ضا حک سے یا جسم ضا حک سے۔

فاكره: تعریف کے متعلق جو بحث تم نے پڑھی بیتمام تعریف حقیقی کی بحث تھی یعنی معرّف وتعریف کے ایک اور قسم وتعریف کے ذریعہ سے نامعلوم شے کو زبن میں حاصل کرنا، اس کے علاوہ تعریف کی ایک اور قسم ہے جس میں تعریف کے ذریعہ سے ذبن میں نئے معنی حاصل نہیں ہوتے بلکہ لفظ کے مدلول کا تعین ہوتا ہے، اس کو تعریف لفظی کہتے ہیں، مثلا تم شیر کے معنی جھتے ہواور یہ بھی جانتے ہو کہ عربی میں شیر کواسد کہتے ہیں ابتم نے کسی سے لفظ فضفر سناتو تم نے پوچھا کہ " ماالغضنفر" تواس نے میں شیر کواسد کہتے ہیں ابتم نے کسی سے لفظ فضفر سناتو تم نے پوچھا کہ " ماالغضنفر" تواس نے جواب دیا کہ اُسکر ہا سنتر یف سے تم کوشیر کے نئے معنی حاصل نہ ہوئے بلکہ صرف فضفر کے جومعنی مہم متھوہ اس تعریف سے معین ہوگئے، گویا غیر مشہور لفظ کے ذریعہ سے معین ہوگئے، گویا غیر مشہور لفظ کے معنی کوشہور لفظ کے ذریعہ سے معین ہوگئے، گویا غیر مشہور لفظ کے معنی کوشہور لفظ باشہ کے ربعہ می کو اللہ کو باشہ کی راد فیا۔

# تصريقات قضايا كى بحث

موصل تصوری (معرِّ ف) کی بحث ختم ہوئی اب موصل تصدیقی (ججۃ) کی بحث شروع www.besturdubooks.net ہوئی، مگر جس طرح معرِّ ف کی ترکیب کلیات سے ہوتی تھی اس لئے معرف سے پہلے بطور مبادی کلیات کی بحث ضروری تھی اسی طرح جمۃ کی ترکیب چونکہ قضایا سے ہوتی ہے اس لئے جمۃ سے پہلے بطور مبادی قضایا کابیان ضروری ہے۔

مختلف جہات سے قضایا کی کئی تقسیمیں کی جاتی ہیں مگر انضباط قواعد کی سہولت کو کوظر کھتے ہوئے بحث محت قضایا پہلے دو حصوں میں منقسم کی جاتی ہے بحث 'حملیات' اور'' شرطیات' پھر ہرایک کی بحث میں ان کے خصوص حالات واقسام بیان کئے جائیں گے۔

## حملیات کی بحث

حملیہ وہ قضیہ ہے جس میں نبوت شی کشی یا نفی شی عن شی کا تھم کیا گیا ہویا وہ قضیہ کہ جس میں دوچیز وں میں اس طرح تھم کیا گیا ہو کہ یہ چیز وہ ہے یا یہ وہ نہیں یا وہ قضیہ کہ جس کا انحلال مفردین کو ہو، جیسے زیدانسان ہے، یا زید جرنہیں، دیکھوان میں نبوت انسانیت کا زید کے لئے یاسلب جمریة کا زید سے تھم کیا گیا ہے، اور اگر ان میں سے نسبت رابطی نکال دی جائے تو زید اور انسان یا جمر مفردین رہ جائیں گے۔

حملیہ کے جزءاول کوموضوع اور جزء دوم کومحمول اور نسبت رابطی پر دلالت کرنے والی چیز کو رابط کہتے ہیں ،مجمی لغت کا کوئی قضیہ اس رابط سے خالی نہیں ہوتا مگر عربی محاورات میں حرکات اعرابیہ پراکتفا کرکے اکثر رابط کوتلفظ سے حذف کرتے ہیں، تو جس قضیہ میں بیرابط صراحة موجود نہ ہواس کوثنا تیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید' قائم' اور جس میں رابط موجود ہوجیسے زید' هُوَ قَائِم' تواس کو ثلاثیہ کہتے ہیں۔

اب بحث حملیات تین تقسیمات کے حمن میں بیان کی جاتی ہے۔ تقسیم حملیہ باعتبار نفس موضوع، باعتبار وجود موضوع، اور باعتبار جہتہ۔

# تقسيم جمليه باعتبار نفس موضوع

حملیہ باعتبارنفس موضوع کے جاوشم پرہے؛ شخصیہ یانخصوصہ، طبعیہ مجصور ہاور مُہملہ؛ اگر www.besturdubooks.net

حملیہ کاموضوع شخص معین ہوجیسے زیدانسان ہے۔ زید پنچرنہیں تو اس کو شخصیہ یامخصوصہ کہیں گے، اوراگرموضوع کلی ہومگر حکم اس کے افراد پر نہ ہو بلکہ نفس طبیعت اور ماہیت موضوع پر ہوجیسے انسان نوع ہے،حیوان جنس ہے، تو اس کو طبعیہ کہیں گے،اورا گرحکم افرادموضوع پر ہوتو قضیہ میں جن افراد برحکم کیا گیا ہواگر ان کی کمدینه کلاً یا بعضا بیان کی گئی ہوتو اس کومحصورہ یا مسورہ کہیں گے،اورا گر کمیتہ افراد مذکورہ نہ ہوتو اس کومہملہ کہیں گے، جیسے انسان بےصبر ہے،طلبا کا ہل نہیں ہوتے مہملہ کی یقریف متاخرین کے نز دیک ہے، اور قد ما منطقیین کے نز دیک مہملہ وہی طبعی ہے، دونوں میں صرف اعتباری فرق ہے کہ طبعیہ میں موضوع ، طبعیت مطلقہ (طبیعت بشرط لاشی) ہوتی ہے اور مہملہ میں موضوع '' مطلق طبیعت '' (طبیعت لا بشرطشی) ہوتی ہے یعنی موضوع طبعیہ میں اطلاق کی قید کمحوظ ہوتی ہے اور مہملہ میں اطلاق کی قید بھی ملحوظ نہیں ہوتی ،ان جاروں قضایا میں سے اس فن میں صرف محصورات ہی سے بحث کی جاتی ہے اس لئے ذیل میں محصورات کامفصل بیان درج کیاجا تاہے۔

### قضيه محصوره كابيان

چونکہ قضیہ محصورہ میں محمول کا موضوع کے کل یا بعض افراد کے لئے ثبوت یا نفی کا تھم کیا جا تاہے۔ اس لئے اس میں ایسے ادات اور علامات ہونی چاہیئے جوا بیجاب وسلب اور کمدیۃ افراد پر دلالت کرسکتی ہوں ایسے ادات کوسُور کہتے ہیں، اور جوقضیہ اس سور پر شتمل ہوتا ہے وہ مسورہ اور محصورہ کہلاتا ہے مجصورہ میں اگر محمول کو تمام افراد موضوع کے لئے ثابت کیا گیا ہوتو اس کو موجبہ کلیہ کہتے ہیں اور اگر بعض افراد کے لئے ثابت کیا گیا ہوتو اس کو موجبہ جزئیہ، اور اگر محمول کی تمام افراد موضوع سے نفی کی گئی ہوتو اس کو سالبہ کلیہ کہتے ہیں اور اگر بعض افراد سے نفی کی گئی ہوتو اس کو سالبہ جزئیہ، موجبہ کلیہ کا سور لفظ کل ، الف لام استغراقیہ ہیں یا جولفظ ان کا ہم معنی ہوخواہ کسی لغت سالبہ جزئیہ، موجبہ کلیہ کا سور لفظ کل ، الف لام استغراقیہ ہیں یا جولفظ ان کا ہم معنی ہوخواہ کسی لغت

سے ہوجیسے کل انسان حیوان ، وغیرہ ، موجبہ جزئیہ کا سورلفظ بعض ، واحد ہے یا جوان کا ہم معنی ہو، جیسے بعض السحیت السلام عنی ہوجیسے لا جیسے بعض السحیت وان انسسان سالبہ کلیہ کا سورلفظ لاشے ، لا واحد ہے یا جوان کا ہم معنی ہوجیسے لا شہریء من الانسان بحجر ،سالبہ جزئیہ کا سورلیس کل ،لیس بعض بعض لیس ہے یا جواس کا ہم معنی ہو، جیسے بعض الحیوان لیس بانسان ۔

### معدوله ومحصله كابيان

قضیه میں ایجاب وسلب کا دارو مدارنسبت رابطی پر ہے۔اگرنسبت رابطی ایجانی ہوتو قضیہ موجبه ہوگااورا گرسلبی ہوتو سالبہ ہوگا،طرفین خواہ کیسے بھی ہوں،اسی واسطے حرف سلب کی اصلی وضع اس غرض کے لئے ہے کہ نسبت رابطی کور فع کرے مگر بعض وفت وہ اپنی اصلی وضع سے عدول كركے (ہك كركے )طرفين ميں سے كسى ايك يا دونوں كاجز ہوجا تاہے، جس كا نتيجہ بيہ وتاہے كهاس سے وہ طرف تونفی ہوجا تاہے مگر قضیہ اس وقت تک بدستور موجبہر ہتا ہے، جب تک رفع نسبت رابطی کے لئے اس پر دوسراحرف سلب داخل نہ ہو، توجس قضیہ میں اس طرح حرف سلب موضوع، یامحمول، یا دونوں کا جز ہوگیا ہواس کومعدولہ کہتے ہیں، جس کی تین قسمیں ہیں۔معدولة الموضوع جس میں ترف سلب موضوع کا جز ہو گیا ہو، جیسے کُلُّ لَاعَالِم" جَاهل" یا جیسے محاور بے میں کہتے ہیں، بےغیرت ہمیشہ خوش رہتا ہے معدولۃ انجمول جس میں حرف سلب محمول کا جز ہو گیا ہو۔ جیسے کل جاہل لاعالم' یا زید بے مروت ہے معدولۃ الطرفین جس میں حرف سلب موضوع ومحمول دونوں کا جز ہوگیا ہوجیسے ٹکلؓ غیر نِے ی دین غیر ذی امانت، یا ہر بے دین بے مروت ہوتا ہے، اور ہر بے شرم بے غیرت ہوتا ہے، یہ نتیوں معدو لے موجبے ہیں، اگران کوسالیے بنانا ہوں تو رفع نسبت کے لئے ایک اور حرف سلب لا کریوں کہیں گے، بےغیرت بھی کامیاب نہیں ہوتا ، زید بےمروت نہیں ہے، ہربے شرم بے دولت نہیں ہوتا۔

اوراگر حرف سلب ان میں سے کسی کا جزنہ بنایا گیا ہوتو اس کو محصلہ کہتے ہیں خواہ حرف سلب ہی نہ ہو۔ جیسے زید' قائم' ، یا حرف سلب ہو مگر رافع نسبت ہو جیسے زید لیس بقائم ، بھی دونوں میں فرق کے لئے موجبہ کو تو مصلہ ہی کہتے ہیں مگر سالبہ کو یا تو سالبہ مصلہ کہتے ہیں یا سیطہ۔

www.besturdubooks.net

تفسيم حمليه باعتبار وجودم وضوع

ہرموجہ جملیہ میں موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ سی معدوم بھن کے لئے ثبوت محمول کا حکم ممکن نہیں، اسی وجود موضوع کے اعتبار سے جملیہ کی تین قسمیں ہیں خارجیہ، ذہنیہ، اور حقیقیہ جملیہ موجہ کے موضوع وجمول میں اتحاد وثبوت کا جو حکم کیا جاتا ہے، اس میں اگرموضوع کے وجود خارجی کی حالت کو کوظر کھ کر حکم کیا گیا ہوجیسے ہرجیشی کالا ہوتا ہے اور ہرروی گورا ہوتا ہے تو اس کو خود خارجیہ کہیں گے اور اگرموضوع کے وجود ڈبنی کو کوظر کھ کر حکم کیا گیا ہوجیسے انسان کلی ہے یا حیوان حبنس ہے تو اس کو ذہنیہ کہیں گے اور اگرموضوع کے وجود ڈبنی اور خارجی کی خصوصیت سے قطع نظر مطلق نفس الا مری وجود کو کوظر کھ کر حکم کیا گیا ہوجیسے الاربعۃ زوج، یا جیسے کہتے ہیں کہ شلث کے مطلق نفس الا مری وجود کو کوظر کھ کر حکم کیا گیا ہوجیسے الاربعۃ زوج، یا جیسے کہتے ہیں کہ شلث کے تین زاوئے دوقائموں کے برابر ہوتے ہیں تو اس کو حقیقیہ کہتے ہیں۔

تفسيم حمليه باعتبارجهة

تمهید: ہرحملیہ کی نسبت خواہ ایجابی ہو یاسلبی نفس الامر میں کیفیت امکان، دوام، ضرورت، فعلیت وغیرہ میں کسی نہ کسی کیفیت سے موصوف ہوتی ہے چاہے قضیہ میں اس کی تصریح موجود ہو یا نہ ہو، اسی کیفیت نفس الامری کو مادۃ القضیہ کہتے ہیں، اور قضیہ میں جولفظ اس پر دلالت کرتا ہواس کو جہۃ القضیہ کہتے ہیں، اور جوقضیہ اس جہۃ پر مشمل نہ ہواس کو موجہہ، اور جوقضیہ اس جہۃ پر مشمل نہ ہواس کو مطلقہ الحجۃ کہتے ہیں؛ قضیہ موجہہ اگر صرف ایک ہی ایجا بی یاسلبی نسبت پر مشمل ہواس کو مسلم اور جوابیے دو مختلف الکیف قضیوں سے مرکب ہوجن میں پہلا قضیہ تو صریحی ہوگر دو ہراکسی مختصر لفظ کے ممن میں سمجھاجا تا ہوتو اس کو مرکب ہوجن میں بہلا قضیہ تو صریحی ہوگر دو ہراکسی مختصر لفظ کے ممن میں سمجھاجا تا ہوتو اس کو مرکب ہوجن میں، اس فن میں ایسے بندرہ موجہات مستعمل ہیں جن میں آ ٹھ بسا نظا اور سمات مرکبات ہیں؛ اور موجہات کے بیان سے قبل بطور تمہید و مقدمہ چندامور کا جاننا ضروری ہے تا کہ موجہات کے سجھنے میں آ سمانی ہو۔

مقدمهموجهات

ہرقضیہ کےموضوع ومحمول میں ذات اور وصف کی دو دواعتبار متصور ہو سکتے ہیں،مثلا''کل انسان حیوان'' میں ذات انسان (انسانی افراد ) وصف انسان (انسانیت ) ذات حیوان (حیوانی افراد)وصف حیوان (حیوانیت) چاراحتمالات متصور ہوسکتے ہیں گرعام طور سے متعارف قضایا میں موضوع سے ذات اور محمول سے وصف مرادلیا جاتا ہے مثلا کل انسان حیوان سے ذات انسان (انسانی افراد) کے لئے وصف حیوانیت کا ثبوت مراد ہوگا، رہاذات محمول کا ثبوت ذات موضوع کے لئے تو بیاس واسطے مراز نہیں لے سکتے کہ دونوں کی ذاتوں میں محض اتحاد ۔ اور دونوں کے وصفوں میں محض تغایر ہے حالانکہ مل میں من وجہ (خارجاً) اتحاد اور من وجہ (ذہناً) تغایر جائے۔

اب بیام بحث طلب ہے کہ ذات موضوع کے لئے نسبت وصف موضوع اور وصف محمول کی کیا کیفیت ہونی چا ہے ۔ تو ثبوت وصف موضوع میں ذات موضوع کے لئے فارا بی اور شخ میں اختلاف ہے ، فارا بی کے نزد یک ہر وہ شئے موضوع کا مصداق ہوسکتی ہے جس کے لئے وصف موضوع کا ثبوت ممکن ہو،اور شخ اس امکان کے ساتھ فعلیت ثبوت کو بھی شرط مانتا ہے ، مثلا اکل اسود جسم کا حکم فارا بی کے نزد یک آ دمی کو بھی شامل ہوگا کیونکہ رومی نفس الامر میں اگر چہ سواد سے موصوف نہیں ہوتا ، لہذا اس کے نزد یک اس حکم میں رومی داخل نہ ہوگا۔ ثلاثہ میں بھی بھی سواد سے موصوف نہیں ہوتا ، لہذا اس کے نزد یک اس حکم میں رومی داخل نہ ہوگا۔ اہل فن نے جب شخ کا مسلک عقلا وعرفا درست پایا کہ جو شے نفس الامر میں بھی بھی وصف موضوع سے متصف نہ اس کو افر ادموضوع میں شار کرنا ہی لغو ہے ، اس لئے وہ اپنے فن میں وہی موضوع سے متصف نہ اس کو فر ادموضوع میں شار کرنا ہی لغو ہے ، اس لئے وہ اپنے فن میں وہی موضوع سے متصف نہ اس کو فر ادموضوع میں شار کرنا ہی لغو ہے ، اس لئے وہ اپنے فن میں وہی موضوع سے متصف نہ اس کو فر دہ بیشنج کے مطابق ہوں۔

واجب چونکہ اپنے ذاتی وجود سے خودموجود ہے، اور ممتنع کبھی موجود ہی نہیں ہوسکتا اس کئے بیدونوں اپنی موجود بیت میں کس علمۃ الوجود کے تاج نہیں ہوتے۔

مگرمکن کاچونکہ نہ وجود ضروری ہوتا ہے نہ عدم اس لئے وہ اپنی موجودیت میں کسی نہ کسی علتہ الوجود (پیدا کرنے والے) کا ضرور محتاج ہوتا ہے، پھراختلاف اقتضاء علل سے بعض ممکنات کیفیت فعلیت سے موصوف ہوتے ہیں بعض دوام ،اور بعض ضرورت کے ساتھ ،موجہات میں یہی جہۃ امکان ،فعلیت ،دوام ،ضرورت بیاان کے سوالب مستعمل ہوتے ہیں ،فعلیت کے معنی کسی ممکن کا ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی زمانہ میں موجود ہونا ہے خواہ ایک ،بی سکنڈ کے لئے کیوں نہ ہو۔ دوام کے معنی کسی شکی کا ہمیشہ موجود ہونا ہے خواہ فی نفسہ ممکن العدم ہی کیوں نہ ہو۔ ضرورت کے معنی کسی شکی کا اس طرح ہمیشہ موجود ہونا ہے کہ اس پرعدم کا آناممکن ہی نہ ہو، اس لئے زیادہ تراس کا استعمال وجوب کے مادہ میں ہوتا ہے۔

دوآم کا استعال دوطرح ہے آتا ہے۔دوام ذاتی اور وصفی اور ضرورت کا جارطرح سے ہضرورت ذاتی،وصفی ہضرورت وقتی معین ،اورغیر معین (منتشر)۔

وقت میں موجود ہو۔ موجہات کے متعلق تمام ضروری امورتم پڑھ چکے اور یہ بھی سمجھ گئے کہ اس فن میں آٹھ بسا نظ اور سات مرکبات کل پندرہ موجہہ قضایا مستعمل ہیں۔اب حملیہ کی ہرسہ تقسیمات کے متعلق ضروری امور اور ان کی تعریفات ترتیب وارکھی جاتی ہیں۔ان کوخوب سمجھ کریاد کرو۔

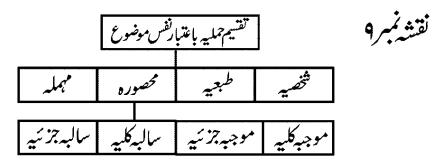

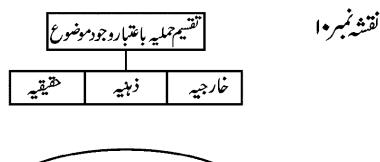

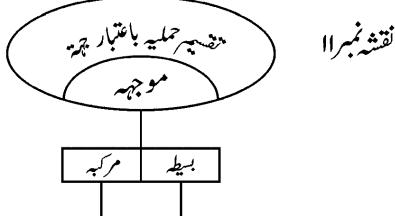

| وجوبه لا دائمه | وجودبيرلاضروربير | عرفيهخاصه | مشروطه خاصه | مشروطهعامه | ضرور بيمطلقه | عرفيهعامه   | دائمهمطلقه |
|----------------|------------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
|                | مكنه خاصه        | منتشره    | وقتيه       | مكنهعامه   | منتشره مطلقه | وقتيه مطلقه | مطلقهءامه  |

### تعريفات

حملیہ: وہ قضیہ ہے جس میں دومفردین کے درمیان اتحادیا عدم اتحاد کا حکم کیا گیا ہویا جس کا انحلال مفردین کوہو، جیسے زید قائم ہے۔

شخصیہ: یا مخصوصہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع شخص معین ہوجیسے زیر قائم ہے۔ طبعیہ: وہملیہ ہے جس کا موضوع کلی اور حکم موضوع کی نفس ماہیت وطبیعت پر ہوجیسے انسان نوع ہے مہملہ: وہ جملیہ ہے جس کا موضوع کلی اور حکم افر ادموضوع پر ہوگر جن افر ادبر حکم کیا گیا ہوان کی سمجیلہ: فدکورنہ ہوجیسے انسان بے مبر ہے۔

سُور: اس لفظ کو کہتے ہیں جوافر ادموضوع کی کمیتہ پر دلالت کرتا ہوجیسے،کل بعض،ال،وغیرہ۔ محصورہ: یامسورہ وہ جملیہ ہے جس کا موضوع کلی اور حکم موضوع کے ان افراد پر ہوکہ جن کی کمیتہ قضیہ میں بیان کی گئی ہوجیسے ہرانسان جاندار ہے۔

مهمله قدمائیہ: وہی طبعیہ ہے، فرق صرف ہیہے کہ طبعیہ کے موضوع میں اطلاق کی قید کھوظ رہتی ہےاورمہملہ میں نہیں۔

معدوله: اس قضیه کو کہتے ہیں جس میں حرف سلب موضوع یا محمول یا دونوں کا جز بنایا گیا ہو جیسے بے محنت طلبہ فیل ہوتے ہیں۔

محصلہ: وہ قضیہ ہے جس میں یا تو حرف سلب ہی نہ ہواورا گر ہوتو نسبت کارا فع ہوجیسے زید قائم ہے، زید قائم نہیں (اس سالبہ کوبسیطہ بھی کہتے ہیں)

خار جبیہ: وہ قضیہ ہے جس میں مجمول کا حکم موضوع کے وجود خارجی کے لحاظ سے کیا گیا ہوجیسے ہر حبشی کالا ہوتا ہے، اور ہررومی گورا۔

زہنیہ: وہ قضیہ ہے کہ جس کے موضوع پراس کے وجود ڈننی کے لحاظ سے محمول کا حکم کیا گیا ہو جیسے انسان کلی ہے۔

حقیق پیر: وہ قضیہ ہے جس میں مجمول کا حکم وجود دہنی یا خارجی سے قطع نظر کر کے مطلق موضوع کیلئے کیا گیا ہوجیسے چار جفت ہوتے ہیں۔

#### موجهات

**مارة القضيه**: ہرقضيه کی نسبت واقع میں کسی نه کسی کیفیت سے متصف ہوتی ہےاسی کیفیت نفس الامری کومادۃ القضیہ کہتے ہیں۔ جهمة القضير: قضيه مين و ه لفظ جو مادة القضيه (كيفيت نسبت) پر دلالت كرتا ہے۔اس كوجهة القضيه كہتے ہيں۔

> موجهه: ال قضيه كوكه بي جس ميں جهة القضيه مذكور مور مطلقة الجهة: وه قضيه ہے جس ميں جهة القضيه مذكور نه مور بسا كط

وائمه مطاقه: وه قضیه به جس میں دوام ذاتی کا حکم کیا گیا ہوئینی موجوده ایجانی یاسلبی حکم اس وقت تک دائمی ہوگا جب تک ذات موضوع موجود ہوگی جیسے دائما کل انسان حیوان۔ عرفی علمہ: وه قضیه به جس میں دوام وضفی کا حکم کیا گیا ہوئینی موجوده ایجانی یاسلبی حکم اس وقت تک دائمی ہوگا جب تک ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہوجیسے دائما کل کا تب متحرک الاصابع مادام کا تبا۔

ضرور به مطلقه: وه تضیه به جس میں ضرورت ذاتی کا حکم کیا گیاه و یعنی موجوده ایجانی یاسلی حکم اس وقت تک ضرور دائی رہے گاجب تک ذات موضوع موجود ہوجیسے بالضرورة کل انسان حیوان ۔ مشروط مامه: وه قضیه ہے جس میں ضرورت وضی کا حکم کیا گیا ہو، یعنی موجوده ایجانی یاسلبی حکم اس وقت تک ضرور دائی رہے گا جب تک ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہوگ جیسے بالضرورة کل کا تب متحرک الاصابع مادام کا تبا۔

وقتیه مطلقه: وه قضیه ہے جس میں ضرورت وقتی (معین) کا تھم کیا گیا ہو یعنی موجوده ایجا بی یا سلبی تھم وجودہ وقت میں ضروری ہے۔ جیسے کے ل قسمسر منسخسف سلبی تھم وجود موضوع کے کسی خاص وقت میں ضروری ہے۔ جیسے کے ل قسمسر منسخسف بالضرورة وقت حیلولة الارض بینه وبین الشمس.

منتنثر ه مطلقه: وه قضیه به جس میں ضرورت وقتی (منتشر) کا حکم کیا گیا ہو۔ یعنی موجوده ایجا بی یاسلبی حکم وجود موضوع کے سی غیر عین وقت میں ضروری ہے جیسے بالضرورة کل حیوان متنفس و قتاما۔

مطلقه عامه: وه قضیه ہے جس میں فعلیت نسبت کا حکم کیا گیا ہو یعنی موجودہ ایجا بی یاسلبی حکم www.besturdubooks.net ازمنه ثلاثه میں سے سی زمانه میں موجود ہے جیسے کل انسان متنفس بالفعل.

ممكنه عاممه: وه قضيه ب جس مين سلب ضرورت كاجانب مخالف سي حكم كيا گيا هومثلا كل انسان كاتب بالامكان العام" كامطلب بيهوگا كهانسان كاتب بالامكان العام" كامطلب بيهوگا كهانسان سيفي كتابت ضروري بين ـ

### مركبات

موجههم کبه: وه قضیه بے جوموجهات بسطه میں سے ایسے دوقضیوں سے مرکب ہو کہ کیف اورجہۃ کے اختلاف کے علاوہ دونول قضیے ہر حیثیت سے متحد ہوں ،اورجن میں پہلا قضیہ صریحی ہو اور دوسرالا دوام یالاضرورت کے من میں سمجھا جاتا ہو۔

لاضرورة: اس لفظ سے قضیه مکنه عامه مرادلیا جاتا ہے، یعنی قضیه مرکبه میں لفظ لاضرورة سے ابیامکنه عامه مجھنا جا ہے جومصرحہ قضیہ سے موضوع ومجمول میں موافق اور کیف میں مخالف ہو۔ لا دائمه: الله لفظ سے قضیہ مطلقہ عامہ مرادلیاجا تا ہے، یعنی قضیہ مرکبہ میں لفظ لا دائمہ سے ایسا مطلقه عامه بمجصنا حياسئے جومصرحه قضيه سے موضوع ومجمول ميں موافق اور کيف وجهة ميں مخالف ہو۔ مشر وطہ خاصہ: بیوہی مشروطہ عامہ ہے جولا دوام ذاتی سے مقید ہو،اس کی تر کیب مشروطہ عامه (مصرحه) اورمطاقه عامه (ضمنيه) سے ہوتی ہے جیسے بالنصرورة کل کاتب متحرک الاصابع مادام كاتبا لا دائما (لاشيء من الكاتب بمتحرك الاصابع بالفعل) عر فبہ خاصہ: ہیوہی عرفیہ عامہ ہے جولا دوام ذاتی سے مقید ہو،اس کی ترکیب عرفیہ عامہ (مصرحه)اورمطلقه عامه (ضمنیه )سے ہوتی ہے۔ جیسے دائے ساکل کاتب متحرک الاصابع مادام كاتبا ً لادائما ولاشيء من الكاتب بمتحرك الاصابع بالفعل) وجود بهلاضرور به: یه وی مطلقه عامه ہے جولاضرورة ذاتی سے مقید ہو،اس کی ترکیب مطلقه عامه (مصرحه) اورمکنه عامه (ضمنیه) سے ہوتی ہے جیسے کل انسان متنفسس بالفعل لابالضرورة (لاشيء من الانسان بمتنفس بالامكان العام)

وجود بدلا دائمه: بیوهی مطلقه عامه ہے جولا دوام ذاتی سے مقید ہو۔اس کی ترکیب دومطلقه

عامه سے ہوتی ہے جن میں ایک مصرحه اور ایک ضمنیہ ہوتا ہے۔ جیسے کل انسان متنفسس بالفعل لادائما (لاشیء من الانسان متنفس بالفعل)

وقتنیم: یه وبی وقتیم مطلقه ہے جو لا دوام ذاتی سے مقید ہو، اس کی ترکیب ایک وقتیم مطلقه (مصرحه) اور مطلقه عامض منیم سے ہوتی ہے۔ جیسے بالمضرورة کل قدمر منخسف وقت حیلولة الارض بینه وبین الشمس لادائما (لاشیء من القمر بمنخسف بالفعل) منتشره: یه وبی منتشره مطلقه ہے جو لا دوام ذاتی سے مقید ہو، اس کی ترکیب منتشره مطلقه (مصرحه) اور مطلقه عامه (ضمنیم) سے ہوتی ہے جیسے بالمضروره کل انسان متنفس وقتا مالا دائماً لاشیء من الانسان متنفس بالفعل)

ممكنه خاصه: بيوه قضيه ہے جس ميں سلب ضرورت طرفين كاتكم كيا گيا هو،اس كى تركيب دو مختلف الكيف ممكنول عامول سے هو تی ہے جو دونول لفظ امكان خاص كے شمن ميں سمجھے جاتے ہيں جيسے بالامكان الحاص كل انسان كاتب يعنى كل انسان كا تب بالامكان العام ولا شيء من الانسان بكاتب بالامكان العام۔

# شرطیات کی بحث

قضیہ شرطیہ بظاہرا یسے دوقضیوں سے مرکب قول ہوتا ہے جن میں ربط واتصال یا منافات وانفصال کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ اس کے پہلے جزء کومقدم، اور ثانی کوتالی اور دونوں میں اتصال یا انفصال پر جوحروف دلالت کرتے ہیں ان کوادات اتصال یا انفصال کہتے ہیں ، شرطیہ کی دوشمیس ہیں متصلہ اور منفصلہ کی تین قشمیس ہیں متصلہ اور منفصلہ کی تین قشمیس ہیں ، حقیقیہ ، مانعۃ المجمع، اور مانعۃ المخلو ، پھر ای میں سے ہرایک دوشم پر ہے عنادیہ اور اتفاقیہ، اس طرح شرطیہ کی آٹھ قشمیں ہوئیں ، پھر ہرایک میں آگر ایجاب وسلب کا بھی اعتبار کریں تو شرطیہ میں کل سولہ قضیے متصور ہوسکتے ہیں ، جن کا ضرور کی بیان حصہ اول میں تم پڑھ چکے ہو، بقیہ حالات معلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل امورخوب سمجھ کریا دکر لو۔

(۱) تمام شرطیات کاتحقق ہرایک کے ادات کے مطابق متکلم کے قصد وفیطے پرموقوف ہے۔ اگر شرطیہ کی دونسبتوں میں متکلم نے ادات اتصال کے ذریعہ ربط واتصال کا حکم کیا ہوتو قضیہ متصلہ ہوگا ، پھر اگر واقع میں بھی ان میں وہ اتصال یا انفصال موجود ہو تو قضیہ صادقہ ہوگا و کہ است الشمس طالعة فاللیل موجود" قضیہ شرطیہ متصلہ و جب اس کے انت الشم متصلہ وجب اور " اِمّا ان یکون الشمیء انسانا او حیو انا "منفصلہ موجبہ ہے۔ حالا نکہ واقع میں دونوں کا ذبہ ہیں ، اس طرح باقی قضایا کو جھو۔

(۲) شرطیہ کے صدق کا دارو مدار طرفین برنہیں بلکہ واقعی اتصال یا انفصال پر ہے، مثلا " ان کا ن
زید "حماراً گان ناهقاً" متصلہ صادقہ ہے حالا نکہ طرفین حماریۃ وناہ قیت زید) کا ذب ہیں۔
(۳) تمام قضایا کے اسماء ان کے موجبات کے اعتبار سے مقرر کئے گئے ہیں اور سوالب اپنے
موجبات کے ساتھ چونکہ طرفین میں مشابہ ہیں اس واسطے وہ بھی اپنے موجبات کے اسماء سے
نامزد کئے جاتے ہیں مثلا متصلہ کواس واسطے متصلہ کہتے ہیں کہ اس کے مقدمتین میں اتصال کا حکم کیا
جاتا ہے اب اس کے سالبہ میں باوجود یکہ رفع اتصال کا حکم کیا جاتا ہے اور پھر بھی متصلہ کہلاتا ہے۔
کیونکہ وہ موجبہ کے ساتھ مقدمتین میں مشابہ ہے۔
کیونکہ وہ موجبہ کے ساتھ مقدمتین میں مشابہ ہے۔

(۷) شرطیہ میں مقدم کے اوضاع اور تقادیر ایسے ہیں جیسے تملیات میں افراد موضوع ، لیعنی جس طرح تملیہ افراد موضوع کے اعتبار سے شخصیہ مجصورہ مہملہ آتا ہے اسی طرح شرطیہ تقادیر مقدم کے اعتبار سے شخصیہ مجصورہ مہملہ آتا ہے ، البتہ شرطیات میں طبعیہ اس واسطے نہیں آسکتا کہ یہاں کسی ماہیت اور طبیعت برحکم نہیں ہوتا بلکہ اقصال یا انفصال نسبتین کا حکم ہوتا ہے۔

اوضاع اور تقادیر مقدم سے مقدم کے وہ حالات واوقات مراد ہیں جومقدم کوتمام ممکن الاجتماع امور کی موجودگی میں حاصل ہوتے ہیں، مثلاطلوع آفتاب کے وقت زید کالکھناعمر کا سونا احمد کا پڑھنا اور اس طرح ہرممکن الوقوع واقعہ کا ہونا طلوع آفتاب کے تقادیر اور اوضاع ہیں۔ اب اگر شرطیہ میں اتصال یا منافات کا تھم جمیع تقادیر مقدم پر ہو۔ جیسے بہر حال جب آفتاب نکلے گاتو دن موجود ہوگا۔ تو شرطیہ کلیہ ہوگا اور اگر بعض غیر معین تقادیر پر ہوتو جزئیہ اور اگر بعض معین تقادیر پر ہوتو

شخصيه ہوگااورا گرنسی تقدیر کواشارہ کئے بغیر حکم کیا گیا ہوتو مہملہ ہوگا۔

(۵) جس طرح حملیات میں کمیتہ افراد پر دلالت کرنے کے لئے سور مقرر ہیں،اسی طرح شرطیات ہیں کمیتہ اوضاع اور تقادیر مقدم پر دلالت کرنے کے لئے سور مقرر ہیں۔

چنانچه متصله میں موجبہ کلیہ کے لئے لفظ کلما، مہما، تی سور مقرر ہے یا جوان کے ہم معنی ہوں جیسے کلما، مہما، متی کانت اشمس طلعة فالنہ ارموجود ' اور منفصله میں موجبہ کلیہ کے لئے وائما آتا ہے یا جولفظ اس کے ہم معنی ہوجیسے دائما اماان یکون العدوز وجااوفر داً اور سمالبہ کلیہ کا سور دونوں میں لیس البتة اماان آتا ہے۔ جیسے ' لیس البتة اما ان کانت الشمس طالعة فاللیل موجود " یا لیس البتة اماان یکون هذا الشيء انسانا أو حیواناً اور موجبہ جزئيميں دونوں کے لئے قد یکون آتا ہے؛ اور سالبہ جزئيميں دونوں کے لئے قد لا یکون آتا ہے یا جواس کے ہم معنی ہو مہملہ کی نشانی دخول لفظ اذا یا سالبہ جزئیمیں دونوں کے لئے قد لا یکون آتا ہے یا جواس کے ہم معنی ہو مہملہ کی نشانی دخول لفظ اذا یا جیسے ' ان جئتنی الیوم فاکر مک'۔

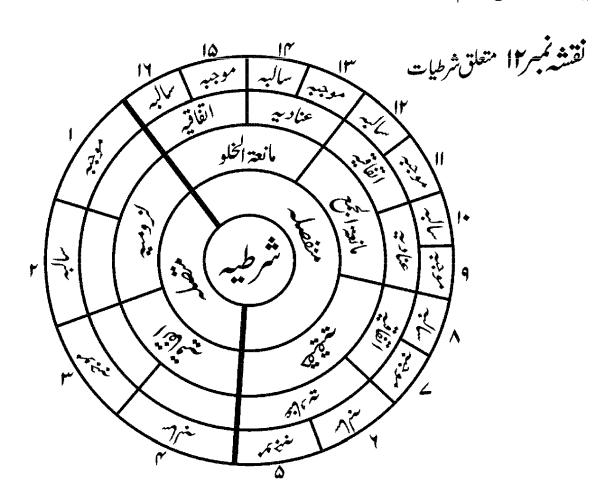

### تعريفات

تشرطید: وه قضیه ہے جس کا انحلال مرکبین کوہو، یا جس میں اتصال یا انفصال یاان کےسلب کا حکم کیا گیاہو۔

منصل: وه شرطیه ہے جس میں دونسبتوں کے درمیان اتصال یار فع اتصال کا حکم کیا گیا ہو۔ منفصلہ: وه شرطیه ہے جس میں دونسبتوں کے درمیان منافات یاسلب منافات کا حکم کیا گیا ہو۔ گزوم پیہ: وه متصله ہے جس میں کسی علاقہ رابط سے اتصال یاسلب اتصال کا حکم کیا گیا ہو۔ متصلہ اتفاقیہ: وه متصله ہے جس میں بلاکسی علاقہ رابط کے اتصال یاسلب اتصال کا حکم کیا گیا ہو۔ منفصلہ تقیقیہ: وه منفصلہ ہے جس کے طرفین میں جمعا ومنعا دونوں منافات یاسلب منافات کا حکم کیا گیا ہو۔

مانعة الجمع: وه منفصله به جس كطرفين مين صرف جمعا منافات ياسل منافات كاحكم كيا گيا هو۔
مانعة المخلو: وه منفصله به جس كطرفين مين صرف خلوا منافات ياسل منافات كاحكم كيا گيا هو۔
منفصل عناور بين: وه منفصله به جس كطرفين مين منافات كاحكم كسى علاقة تقابل سه كيا گيا هو۔
منفصل به اتفاقيد: وه منفصله به جس كطرفين مين منافات كاحكم بغير كسى علاقة تقابل كيا گيا هو۔
منقا بلين: ايسي دو چيزوں كو كہتے ہيں كه ايك كي ميں ايك ہى جہة سے جمع نه هو كيا كيا سواد
منتقا بلين: ايسي دو چيزوں كو كہتے ہيں كه ايك كي ميں ايك ہى جہة سے جمع نه هو كيا سياسواد
منتقا بلين ايسى دو چيزوں كو كہتے ہيں كه ايك كي ميں ايك ہى جہة سے جمع نه هو كيا سياسواد

مدابیت: تعریفات میں اختصاراً امثلہ حذف کئے ہیں اساتذہ کرام مناسب امثلہ کے ساتھ تعریفات یاد کرائیں۔

# تناقض کی بحث

چونکہ تناقض اور عکس بھی بحث قضایا کے لواحقات واحکام سے ہیں، اور قیاسات و دلائل میں بسااو قات ان کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے معرفت قضایا کے بعد تناقض اور عکس سے بحث کی جاتی ہے اور چونکہ مبحث عکس میں بھی اکثر تناقض سے کام لینا پڑتا ہے۔اس لئے تناقض کی

بحث عکس سے مقدم کی جاتی ہے۔

تناقض لغة دوچیزوں کا آپس میں ایک دوسرے کا ضدہ ونا ہخالف ہونا توڑنا ہے؛ عدالتوں
میں و کلاء اور مدارس میں طلباء آپس کی بحث و مباحث میں زیادہ تراسی تناقض سے کام لیتے ہیں،
لیعنی ہرایک اپنے دعوے کے شبوت کیلئے اکثر ایسا قول پیش کرتا ہے جو مقابل کے قول کوتوڑتا ہو۔
تناقض کی معرفت کا عام اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جس شئے کی نقیض مطلوب ہواس پر
حرف سلب داخل کرو، بس اسی کو اُس شئ کی نقیض سمجھو۔ یہی وہ مختصر تعریف ہے جو اس فن میں
دنقیض کل شئی رفعہ ''سے مشہور ہے اور جو تمام مفردات و مرکبات میں جاری ہو سکتی ہے مگریہاں
جو تناقض زیر بحث ہے وہ صرف تناقض قضایا ہے۔

(۱) یعنی دوقضیوں کا آپس میں صرف کم ، کیف ، جہۃ ، کے اعتبار سے اس طرح مختلف ہونا کہ ان میں سے ہرایک کاصد قل دوسر ہے کے گذب کو مستلزم ہو گویا متناقض قضیوں میں اگر کم ، کیف ، جہۃ ، کے اختلاف سے قطع نظر کیا جائے تو باقی اجزا کے اعتبار سے حض ایک قضیہ کی تکرار نظر آتی ہو، جیسے زید عالم نہیں ، یا ہرانسان ضرور حیوان ہے ، بعض انسان بالا مکان العام حیوان نہیں ، اس اختلاف کو تناقض اور ان میں ہر قضیہ کو دوسر ہے کی نسبت نقیض اور آپس میں ہر دو متناقض کہلاتے ہیں۔

(۲) دومتناقض قضیوں کا آٹھ امور میں متحد ہونا ضروری ہے جن کو وحدات ثمانیہ کہتے ہیں اور جن کو ایک شاعر نے نظم کیا ہے :

در تناقض ہشت وحدت شرط دال وحدت موضوع ومحمول و مكال وحدت موضوع ومحمول و مكال وحدت شرط و اضا فت جز وكل قوت وقعل است دا تخر زمال ان ميں سے اگرايک وحدت کی بھی کی آجائے تو تناقض کا تحقق نه ہوسکے گاديکھو' زيد قائم ہے ،عمر قائم نہيں' ميں وحدت محمول نہيں، احمد پڑھتا ہے (مدرسه ميں) احمد ہيں پڑھتا (بازار ميں) اس ميں وحدت مكان نہيں،'' زيد كامياب مهوگا (بشرط عدم محنت)'' ميں وحدت شرط نہيں،'' زيد كامياب موگا (بشرط عدم محنت)'' ميں وحدت شرط نہيں،'' زيد بيڻا ہے

(اپنے باپ کی نسبت) زید بیٹانہیں (غیر باپ کی نسبت) "میں وحدت اضافت نہیں" آم کھایا جا تا ہے، (گودا) آمنہیں کھایا جا تا ہے (حیلکے اور شطلی کے سمیت) "آمییں وحدت کلیۃ یا جزئیت نہیں،" یہ بچہ عالم ہے (بالقوہ) یہ بچہ عالم نہیں (بالفعل) "ان میں وحدت قوت یا فعل نہیں،" زید سوتا ہے (رات میں) زیز ہیں سوتا (دن میں) "ان میں وحدت زمانہ ہیں، اس لئے ان امثلہ میں تناقض نہیں بلکہ دونوں قضیے معاصاد ق یا کا ذب ہو سکتے ہیں۔

(۳) کسی قضیہ پرحصول نقیض کے لئے جب حرف سلب داخل کیا جاتا ہے تو اس سے بھی مروجہ قضایا میں سے صراحة گوئی قضیہ بیدا ہوتا ہے اور بھی اس سے کوئی مروجہ قضیہ بیدا ہوتا ہے اور بھی اس سے کوئی مروجہ قضیہ بیدا ہوتا ہے اور بھی اس سے کوئی مروجہ قضیہ بین نکلتا وہاں مشہور قضایا میں سے ایسے قضیے کوفقیض مقرر کیا جاتا ہے جواس سلب کالازم یا مساوی ہو۔

(۷) تحقق تناقض کے لئے شخصیات میں وحدات ثمانیہ کی موجودگی اور کیف میں اختلاف ہی کافی ہے مگر محصورات میں اس کے ساتھ اختلاف کم بھی شرط ہے اور موجہات میں اس کے ساتھ اختلاف جمتہ بھی بغرض ہر قضیہ کی نقیض میں وحدات ثمانیہ کے علاوہ کم ، کیف ،جہتہ ، میں کامل ضدیت و مخالفت ضروری ہے ، مثلا موجہ شخصیہ کے لئے نقیض سالبہ شخصیہ اور موجہ بکلیہ کے لئے سالبہ کلیہ آئے گی اسی طرح موجہات میں ضروریہ مطلقہ کے لئے سالبہ کلیہ آئے گی اسی طرح موجہات میں ضروریہ مطلقہ کے لئے مکنہ عامہ آئے گی ۔ اسی طرح باقی قضایا میں سمجھو۔

### علس کی بحث

عکس کے معنی اللنے بلٹنے کے ہیں، مگریہاں عکس سے وہ قضیہ مراد ہے جو کسی قضیہ کے اللئے سے بیدا ہوا ہو، عکس کی دوشمیں ہیں عکس مستوی اور عکس نفیض پہلے عکس مستوی سے بحث کی جاتی ہے پھر عکس نفیض کو بیان کیا جائے گا۔

معين المنطق المن

# عکس مستوی کی بحث

مستوی کے معنی سید ھے کے ہیں بیعنی بیسیدھاسا دھکس ہے،جس کامفہوم بیہ ہے کہ قضیہ کے ہر دوطرف ایک دوسر ہے کی جگہ تقل کرنا ،مگراس بلٹنے میں بیشر طلحوظ رہنا جا ہے کہ مس میں اصل قضیہ کی کیف اور صدق محفوظ رہے، یعنی اگر اصل قضیہ موجبہ تھا تو عکس بھی موجبہ ہوااور اگراصل کوسیانسلیم کیا تھا تو عکس کو بھی سیانسلیم کرنا پڑے گا۔واقع میں کچھ بھی ہواسی شرط کے اعتبار سے اہل فن نے تجربے کے بعد ہرقضیہ کے لئے جدا جدا عکس مقرر کئے ہیں۔اور جہاں وہ ایسے عکس کے تغین پر کامیاب نہ ہوئے جو تمام امثلہ مواد میں برابر صادق آسکے تو وہاں یہ فیصلہ کیا ہے کهاس قضیه کاعکس ہی نہیں آتا (اگر چه بعض مواد میں اس کا صحیح عکس موجود بھی ہو ) اور جهان ایک قضیه کانکس ایک مثال مین کلیه صادق آتا هونگر دوسری مثال مین صرف جزئیه صادق آتا ہوتو وہاں جزئید کوہی عکس شلیم کیا گیاہے تا کیکس تمام امثلہ وموادمیں برابرصادق آسکے۔ مثلاحملیات میں موجبہ کلیہ کاعکس موجبہ جزئیہ شلیم کیا گیا ہے۔حالانکہ ہرانسان ناطق ہے كاعكس ہرناطق انسان ہے كليہ بھى صادق آتا ہے۔ مگر ہرانسان جاندار ہے، كاعكس ہر' جاندارانسان ہے' کلیہ غلط ہے،اور جزئیہ بعض جاندارانسان ہیں' سیجے ہے۔اسی طرح موجبہ جزئیہ کاعکس موجبہ جزئيهاورسالبه كليه كاعكس سالبه كليه سليم كئے گئے ہيں كيونكه بيتمام موادميں برابرصادق آتے ہيں۔ سالبه جزئيه كاعكس بعض موادمين سالبه جزئيه صادق آتا ہے جيسے "بعض حيوان ابيض نہيں" كاعكس "بعض ابيض حيوان نهين" صادق ہے۔ مگر "بعض جاندار انسان نهين" كاعكس "بعض انسان جاندار نہیں''غلط ہے اس لئے فیصلہ کیا گیا کہ سالبہ جزئیہ کاعکس لازماً نہیں آتا ہے، شرطیات میں صرف متصالزوميه كاعكس حمليات كي طرح آتا ہے بعني موجبه كليه كاعكس موجبہ جزئيه اور موجبہ جزئيه كابھىموجىجزئىيە، درسالبەكلىيكاسالبەكلىية تاسى، درسالبەجزئىيكايبال بھىلاز ماغكسنېيسة تا ان کےعلاوہ تمام اتفاقیات اور منفصلات کا یا تو عکس ہی نہیں یا مفید نہیں اس لئے ان سے بحث تہیں کی جاتی۔

اورموقهات موجه میں، دائمتین ضرور به مطلقه، دائمه مطلقه اورعامتین (مشروطه عامه۔ عرفیه عامه) کاعکس حید یک عکس حید یک مطلقه از ایم اور فاصین (مشروطه فاصه، عرفیه فیه فاصه، کاعکس حید یک مطلقه از دائمه آتا ہے۔ اور وقتیان (وقتیه منتشره) اور وجود تیان (وجود به الضرور به وجود به الادائمه) اور مطلقه عامه کاعکس مطلقه عامه آتا ہے۔ اور ادائمه ) اور مطلقه عامه کاعکس مطلقه عامه آتا ہے اور اور موجهات سوالب میں دائمتین ضرور به مطلقه دائمه مطلقه کاعکس دائمه آتا ہے اور عامتین (مشروطه فاصه عرفیه عامه آتا ہے اور خاصه یک کاعکس عرفیه عامه آتا ہے اور خاصین (مشروطه فاصه عرفیه فیم فیمن میں جوقضیا آتا ہے وہ میشہ جزئمین آتے گاان کے سواباتی سوالب کے کس نہیں آتے گااس کے ممن میں جوقضیا آتا ہے وہ جمیشہ جزئمین آتے گاان کے سواباتی سوالب کے کس نہیں آتے گا

فائدہ(۱) تمام قضایا میں بیریا در کھنا چاہئے کہ اگر کسی قضیہ کے مکس میں کئی قضیے صادق آسکتے ہوں تو ان میں عکس اس قضیہ کو سمجھنا چاہئے جوسب میں اخص ہومثلا اگر ضرور بیہ مطلقہ کے عکس میں تمام بسائط صادق آتے ہیں تو ان سب میں ضرور بیہ مطلقہ کو ہی عکس سمجھنا چاہئے کیونکہ وہی تمام بسائط میں سب سے اخص ہے۔

(۲) ہرقضیہ کے عکس کی صحت پر جو دلائل لائے جاتے ہیں ان میں زیادہ مشہور اور کار آمد دلیل خلف ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر ہماراعکس صحیح نہ ہوگا تو اس کی نفیض صحیح ہوگی۔ لیکن اس کو جب اصل سے صحیح شکل کی صورت میں ملاتے ہیں تو نتیجہ غلط نکلتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماراعکس صحیح تھا اور اس کی نفیض غلط تھی۔

مثلا ہم نے دعویٰ کیاتھا کہ موجہ کلیدکاعکس موجہ جزئیہ آتا ہے۔ بیعیٰ 'ہرانسان جاندار ہے' کاعکس' بعض جاندارانسان ہے' آتا ہے۔اب آگر ہمار ہے اس عکس کوکوئی سیحے سلیم نہ کر نے اس کی نقیض' کوئی جاندارانسان ہیں' کوجی عکس سلیم کر رے گالیکن جب اسکواصل سے ملا کریوں قیاس قائم کرتے ہیں کہ:

ے حیدیہ مطلقہ وہ فضیہ ہے جس میں ذات موضوع کے لئے اوقات وصف موضوع میں اطلاق عام کے ساتھ تھم کیا گیا ہو۔ ع اسی کے آخر میں جب لا دوام کی قید لگائی جاتی ہے تو پھر حیدیہ مطلقہ لا دائمہ کہلا تا ہے۔ www.besturdubooks.net معین المنطق ۱۰۲

### ہرانسان جاندار ہے اور کوئی جاندارانسان ہیں۔ نو کوئی انسان انسان ہیں۔

نتیجہ غلط نکلتا ہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمار اعکس صحیح تھا اور اس کی نقیض کو جو صحیح عکس تسلیم کیا گیا تھاوہ غلط تھا۔اسی طرح بقیہ عکسوں کی درستی پریہی دلیل خلف قائم کی جاسکتی ہے۔

### نقشه نمبر سوامتعلق عكس حمليات وشرطيات

| امثلهس                                                      | امثلهاصل                                               | نوعية تكس                                    | نوعية اصل قضيه              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| بعض جاندارانسان ہیں                                         | ہرانسان جاندار ہے                                      | حملیه<br>موجبه جزئیه                         | حملیه<br>موجبهکلیه          |
| بعض ذہین طلبہ ہوتے ہیں                                      | بعض طلبہ ذہین ہوتے ہیں                                 | حملیه<br>موجبه جزئئیه                        | حمليه<br>موجبه جزئئيه       |
| كوئى جابل عالم نهيس                                         | كوئى عالم جابل نہيں                                    | حمليه<br>سالبه کليه                          | حمليه<br>سالبه کليه         |
| بعض فلسفی منطقی نہیں ہوتے                                   | بعض منطقی فلسفی نہیں ہوتے                              | حملیه سالبه جزئیه<br>اگر چهلاز مانهیں        | حمليہ<br>سالبہ جزئيہ        |
| مجھی ایسابھی ہوتاہے کہا گردن<br>موجود ہوتو آفتاب نکلا ہوگا۔ | هرآ ئندا گرآ فناب نکلا<br>هوتو دن موجود هوگا           | نثرطیه<br>متصلهموجبه جزئیه                   | شرطیه<br>متصلهٔ موجبه کلیه  |
| مجھی ایباہوتاہے کہ جب انسان<br>سمجھتاہے تو وہ پڑھتاہے۔      | مجھی ابیاہوتاہے کہ جب انسان<br>پڑھتاہے تو وہ سمجھتاہے۔ | شرطيه متصله<br>موجبه جزئيه                   | شرطیه متصله<br>موجبه جزئییه |
| ہرگزابیانہیں کہا گررات ہوگی<br>تو آفتاب نکلا ہوگا           | ہرگزاییانہیں کہا گرآ فاب<br>نکلا ہوتورات ہوگی ،        | شرطيەمصلە<br>سالبەكلىد                       | شرطيه متصله<br>سالبه کليه   |
|                                                             |                                                        | حملیه کی طرح اس کا<br>عکس بھی لاز مانہیں آتا | شرطيه متصله<br>سالبه جزئي   |

# نقشه نمبر وامتعلق عكس موجهات

| امثلهس                                                                          | امثلهاصل                                                            | نوعية مكس                              | نوعية اصل                      | كيفيت<br>اصل |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| بعض جاندار جاندار ہونیکے<br>وقت اطلاق عام کیساتھ انسان ہیں۔                     | (بجہات چہارگانہ)<br>ہرانسان جاندار ہے                               | ديد<br>مطلقه                           | دائمتین<br>عامتین              |              |
| بعض متحرک الاصابع تحرک صابع<br>کیوفت کا تب ہوتا ہے<br>باطلاق عام مگر دائمانہیں۔ | (بجہتین) ہر کا تب کتابت کے وقت<br>متحرک الاصابع ہوتاہے گر دائمانہیں | حيبيه<br>مطلقه لا دائمه                | خاصتين                         | 15.          |
| بعض حفس جاندار<br>ہوتاہے باطلاق عام                                             | (بجہات پنچگانه) ہرجاندار متنفس<br>ہوتاہے مگر دائماً نہیں۔           | مطلقه عامه                             | وقتیتین وجودیتین<br>مطلقه عامه | به موجبات!!  |
| دائما كوئى پ <u>ق</u> ر<br>انسان نېيى                                           | (بچتیں) کوئی انسان پھرنہیں۔                                         | دائمهمطلقه                             | دائمتين                        | سالبات ١ كلي |
| کوئی ساکن الاصابع<br>سکون اصابع کے<br>وفت کا تب نہیں۔                           | (بحبتین ) کوئی کا تب کتابت<br>کےوفت ساکن الاصابع نہیں۔              | عرفيهعامه                              | عامتين                         | <b>3</b> 2,  |
| دائما کوئی ساکن الاصالیع<br>سکون اصالیع کے وفت<br>کا تب نہیں لا دائما فی البعض  | (بجهتین) کوئی کاتب کتابت<br>کیوفت ساکنالاصابع نہیں دائما            | عرفیه عامه<br>مقید بلادوام<br>فی البعض | خاصتين                         | 774-176      |
| دائما بعض ساکن الاصابع<br>سکون اصابع کے وقت<br>کا تب نہیں ہوتے لا دائما۔        | (بحبتین ) بعض کا تب کتابت کے وقت<br>ساکن الاصابع نہیں ہوتے لا دائما | عرفيهخاصه                              | خاصتين                         |              |
|                                                                                 |                                                                     | بقیہ موجہات کے مکس<br>نہیں آتے         |                                |              |

معين المنطق المن

# عكس نفيض كي بحث

عس تقیض کا استعال دوطریقہ سے کیا جاتا ہے(۱) بطریق متاخرین (۲) بطریق قدماء۔
متاخرین کا طریقہ یہ ہے کہ جزء بانی کوفقیض سے بدل کرفضیہ کے پہلے جزء کی جگہہ لے جاتے ہیں اور پہلے جزء کوبعینہ ثانی جزء کی جگہہ لے جاتے ہیں اور کس کواصل سے کیف ہیں خالف رکھتے ہیں مثالاً 'ہرانسان جاندار ہے' کا عکس نقیض متاخرین کے زدیک 'ہر غیر جاندار انسان ہیں' آئے گا۔
مثالاً 'ہرانسان جاندار ہے' کا عکس نقیض متاخرین کے زدیک 'ہر غیر جاندار انسان ہیں ہیں اور عکس کواصل کے ساتھ عکس مستوی کی طرح ہر دوفقیصیین کوالیک دوسر کی جگہ لے جاتے ہیں اور عکس کواصل کے ساتھ کیف میں موافق رکھتے ہیں۔ مثلا قدماء کے زدیک 'ہرانسان جاندار ہے' کا عکس نقیض 'نہر غیر جاندار غیر انسان ہے' آئے گا چونکہ قدماء کا طریقہ نسبتا آئیان اور منضبط ہے اس لئے اہل فن زیادہ جاندار غیر انسان ہے' آئے گا چونکہ قدماء کا طریقہ نسبتا آئیان اور منضبط ہے اس لئے اہل فن زیادہ اس کو استعال کرتے ہیں عکس نقیض کے بقیہ حالات اور دلائل عکس مستوی میں ہوراب کے متھو ہی حالات عکس نقیض کے موالب میں ہیں ، صرف فرق یہ ہے کہ جو حالات مستوی میں سوالب کے متھو ہی حالات عکس نقیض کے موالب میں ہیں ، ورجوحالات مستوی میں سوالب کے متھو ہی حالات عکس نقیض کے موالب میں ہیں ، ورجوحالات مستوی میں سوالب کے متھو ہی حالات عکس نقیض کے موالب میں ہیں ، ورجوحالات مستوی میں سوالب کے متھو ہی حالات عکس نقیض کے موجبات میں ہیں ۔ اور جوحالات مستوی میں سوالب کے متھو ہی حالات عکس نقیض کے موجبات میں ہیں ۔

### خاتميه

قضایا کے متعلق کارآ مد ضروری حالات تم پڑھ جکے ہو،اس لئے بحث قضایا اب ختم کی جاتی ہے،اس کے سواشر طیات اور موجبات کے نقائض اور عکوس کے دلائل اور تلازم شرطیات کے ابحاث چونکہ بغایت دقیق اور طویل ہیں اس لئے تمہار ہے ذہن پر بارگذر نے کے خوف سے یہاں ذکر نہیں کئے گئے اگر موقع میسر ہواتو آئندہ بڑی کتابوں میں وہ تمام حالات مفصل پڑھوگے۔

## حجت کی بحث

جن تقید بقات معلومہ سے تقید بقات مجہولہ حاصل کئے جاتے ہیں ان کو ججت اور دلیل کہتے ہیں، ججت لغۃ علبہ کو کہتے اور چونکہ دلیل سے انسان اپنے مقابل پر غالب آتا ہے اس لئے اس کہتے ہیں، ججۃ کے لئے بیشرط ہے کہ وہ مطلوب تقید بق و نیتجہ پر شتمل یا ستازم ہو، تا کہ www.besturdubooks.net

وه حصول مطلوب ونتيجه كاذر بعه بن سكے۔

ججة کی تین شمیں ہیں قیاس۔استقراءاور تمثیل۔ان میں حصول مطلوب کا بہترین طریقہ قیاس ہے کیونکہ اگر مقدمات میں کسی شم کانقص نہ ہوتو وہ مفید یقین ہوتا ہے، برخلاف تمثیل واستقراء کے وہ اکثر مفید طن غالب ہوتے ہیں؛ چونکہ مبتدیوں کے لئے جزئیات اور تمثیلات کی معرفت سے معانی اور کلیات کے حصول میں تدریجی ارتقاء دینا تعلیمی نقطہ نظر سے زیادہ مفید ومناسب ہے اس لئے قیاس سے استقراء و تمثیل کی بحث مقدم کی جاتی ہے۔

تتمثيل

ایک جزئی کے حال سے کسی علۃ موڑہ مشتر کہ کی وجہ سے دوسری جزئی کے حال پر دلیل ال نے کو تمثیل ، اور فقہا کی اصطلاح میں قیاس کہتے ہیں ، جس کی بنا تین ارکان پر ہوتی ہے ، اصل ، فرع ، اور علۃ جامعہ ، تثیل میں پہلی جزئی (جس سے حکم حاصل کیا جاتا ہے ) کو اصل اور مقیس علیہ کہتے ہیں ، دوسری جزئی (جس کا حکم حاصل کیا جاتا ہے ) کو فرع اور مقیس کہتے ہیں ، اور جس مشترک امرکی وجہ سے اصل کا حکم فرع پر لگایا جاتا ہے اس کو علۃ اور جامع کہتے ہیں ، مثلا تم کو شراب کی حرمت معلوم نہیں تو تم شراب کی حرمت سے علۃ شراب کی حرمت معلوم ہے اور تاڑی یا بھنگ کی حرمت پر اس طرح دلیل قائم کرو کہ چونکہ شراب مسکر ہی کی وجہ سے حرام ہے ؛ اور و ہی سکر تاڑی اور بھنگ میں بھی موجود ہے ، لہذا تاڑی اور بھنگ میں بھی موجود ہے ، لہذا تاڑی اور بھنگ کی حرمۃ تم نے تمثیل اور قیاس کے ذریعہ نابت کرلی ؛ بھی حرام ہے ؛ اس طرح تاڑی اور بھنگ کی حرمۃ تم نے تمثیل اور قیاس کے ذریعہ نابت کرلی ؛ مقرر ہیں ، مگر سب میں عمدہ دو ہی طریقے ہیں ۔ ایک کو دوران یا طرد و حکس کہتے ہیں اور دوسر کے سبر یا تقسیم کہتے ہیں۔

دوران کامفادیہ ہے کہ تثیل میں جس علۃ جامعہ سے حکم لگایا جاتا ہے اس کا تعلق وارتباط

ال دوران پھرنے کو کہتے ہیں چونکہ یہاں علم اور حکم وجود اوعد ماایک دوسرے کے ساتھ پھرتے ہیں اس لئے اس کودوران کہتے ہیں۔

حکم کے ساتھ ایسا پختہ ہوکہ ان میں ہرایک کا وجود دوسر ہے کے وجود کی دلیل اور ہرایک کاعدم دوسر ہے کے عدم کی دلیل ہوجس طرح کے مذکور مثال میں سکر اور حرمۃ کے درمیان اسی قسم کا تلازم پایاجا تا ہے۔
سبر کی تقسیم کا طریقہ گویاعلۃ کے تعین کی مشق اور آزمائش ہے جس کا مفادیہ ہے کہ اصل میں جتنے اوصاف ہوں ان کو اکٹھا کر کے ہرایک وصف پر مذکور حکم کے ترتیب کا فرداً فرداً تجربہ کرتے جائیں اور جس وصف کو اس حکم کی علۃ اور جامع قرار دیاجائے۔
جامع قرار دیاجائے۔

مثلا شراب کی حرمت تم کومعلوم تھی مگر میہ معلوم کرنا تھا کہ حرمۃ کس وصف سے ہے تو تم نے پہلے شراب کے تمام اوصاف جح کرلئے کہ وہ انگور کا پانی ہے، اس میں سیلان ہے، شیشہ میں بھری ہے، ارغوانی رنگ ہے، ہورصف پرعلت بننے کی آز مائش کی تو معلوم ہوا کہ انگور کا پانی ہونا تو حرمۃ کی دلیل اور علہ نہیں ہوسکتی ہے ورنہ شیر ہُ انگور اور سرکہ انگور بھی حرام ہونا چاہئے حالا نکہ وہ حلال ہیں، سیلان بھی حرمۃ کی علہ نہیں ورنہ پانی بھی حرام ہوجائے؛ ارغوانی رنگ ہونا بھی حرمت کی علۃ نہیں ورنہ بین ورنہ بہت سے شربت جوارغوانی رنگ کے ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہوجا کے؛ ارغوانی رنگ ہونا بھی حرمت کی علۃ نہیں، ورنہ بہت سے شربت جوارغوانی رنگ کے ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہوجا کیں؛ تو معلوم ہوا کہ بہونی اور سکر ہی دراصل حرمۃ کی علۃ ہے۔ لہذا تاڑی، بھنگ اور ہروہ چیز جس میں بیعلۃ (سکر) پائی جائے گی وہ شراب کے ساتھ اس علۃ جامعہ میں شترک ہونے کی وجہ سے حرام جھی جائے گی۔

### استفراء

استقراء کے معنی تتبع اور تلاش کے ہیں، یہاں استقراء سے مرادوہ ججت ہے جس میں کسی کلی کے حکم پراسی کے جزئیات کا اس کئے کلی کے حکم پراسی کے جزئیات کا اس کئے تتبع حالات کرنا تا کہ اس سے ان کی کلی کے حال پر حکم کیا جائے، مثلاتم نے اکثر حیوانی افراد کے تتبع حالات کرنا تا کہ اس سے ان کی کلی کے حال پر حکم کیا جائے، مثلاتم نے اکثر حیوانی افراد کے

سے بہاں چونکہ ہروصف پرعلۃ بننے کی آزمائش کرنا ہے یہاں چونکہ ہروصف پرعلۃ بننے کی آزمائش کی جاتی ہے اس کے اس کو بر کہتے ہیں۔

کھانے کا حال تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کھانے کے وقت نیچے کے جبڑے کو ہلاتے ہیں،اس سے تم نے تمام حیوانی افراد پر حکم کلی لگا کریوں کہا کہ ہر حیوان کھاتے وقت نیجے کا جبڑ اہلاتا ہے بس یہی تتبع ،استقراء ہواجس سے بیچکم کلی حاصل کیا گیا؛ بیچکم استقرائی اگرا کثر جزئیات کی تتبع سے حاصل کیا گیا ہوتو اس کواستقر اء ناقص کہیں گے جوصر ف مفید ظن غالب ہوگا، کیونکہ شایداس کلی کے بعض جزئیات ایسے ہوں جو تمہاری تلاش میں نہ آئے ہوں اور وہ کھاتے وقت اوپر کا جبر اہلاتے ہوں جیسے تمساح (نہنگ) کے متعلق ایسا ہی مشہور ہے، اور اگر تمام جزئیات کے تتبع وتلاش سے حاصل کیا گیا ہوتو اس کواستقراء تام کہیں گے جومفیدیقین ہوگا؛ جیسے کسی خاندان کے کل دس ہی افراد ہوں اورجشنجو سےتم کو ہر فرد کے متعلق بیے حقیق ہو چکی ہو کہان میں ہرایک فردنکما ہےاس برتم اس خاندان کے تعلق حکم کلی لگا کر یوں کہو کہ بیسارا خاندان ہی نکما ہے؛ ججۃ کے اقسام میں تمثیل اور استفر اءایسے دلائل ہیں کہ جن کوعوام بھی اپنے محاورات میں عمو مااستعمال کرتے ہیں ؟ دیکھوہر دیندار امانت دار ہوتا ہے۔ ہر بخیل دنیادار ہوتا ہے، ہر نیک خصلت و فادار ہوتا ہے، ہر بددین جفا کار ہوتا ہے،وغیرہ، بیسباحکام استقرائیہ ہیں جوان کے جزئیات کے تتبع سے حاصل کئے گئے ہیں۔

### تعريفات

ججة: اوردلیل، وه تصدیقات معلومه بین جن سے تصدیقات مجهوله حاصل کئے جائیں۔
قیاس: دویازائد قضایا سے ایسامر کب قول ہے جس کے شلیم کرنے سے دوسرا قول لازم آتا ہو۔
ثمنیل: ایک جزئی میں دوسری جزئی کا حکم کسی علمة موثر ہ جامعہ سے ثابت کرنا۔
استنقر اء تیام: وہ ججة ہے جس میں کسی کلی پراس کے تمام جزئیات کے تتبع احوال سے حکم لگایا گیا ہو۔
استنقر اء قاص: وہ ججة ہے جس میں کسی کلی پراس کے اکثر جزئیات کے تتبع احوال سے حکم لگایا گیا ہو۔

# قیاس کی بحث

قیاس دویا زاید قضایا سے ایسامر کب قول ہے جس کے تسلیم کرنے پراس کی ذات سے www.besturdubooks.net دوسراقول لازم آئے اس دوسر نےول کومطلوب اور نتیجہ کہتے ہیں۔

قیاس کی دونشمیں ہیں،استثنائی اوراقتر انی،اگر قیاس میں نتیجہ یانقیض نتیجہ اپنی پوری شکل اوراجزاء کے ساتھ موجود ہوتو اس کو قیاس استثنائی کہتے ہیں ورندافتر انی جن کاامتیاز ان کے نقشوں سے معلوم ہوجائے گا۔

قیاس افترانی کوافترانی اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کے اجزاء آپس میں مقتران (ملے ہوئے) ہوتے ہیں برخلاف استثنائی کے کہ ان میں حرف استثناء حاکل ہوتا ہے قیاس افترانی اگر خالص حملیات سے مرکب ہوتو اس کوافتر انی حملی ورنہ شرطی کہتے ہیں خواہ دونوں مقد ہے اس کی شرطیے ہوں یا ایک ۔ چونکہ قیاس افتر انی حملی حصول مطالب کا زیادہ مروج اور مفید طریقہ ہے اس لئے اس کی بحث مقدم کی جاتی ہے۔

# قیاساقترانی کی بحث

قیاس اقتر انی کے جھنے کے لئے پہلے اس کے اجزاء ترکیبی اور طریقۂ اسخر اج مطلوب کا جاننا ضروری ہے؛ تو یا در کھو کہ جس تصدیق کا حصول مطلوب ہواس کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں کیونکہ اکثر وہ محمول سے چھوٹا اور کم افراد والا ہوتا ہے اور محمول کو اکبر کہتے ہیں کیونکہ وہ اکثر زیادہ افراد والا ہوتا ہے اور قیاس کے مقدمتین میں سے جس میں اصغر ہوتا ہے اس کو صغر کی اور جس میں اکبر ہوتا ہے اس کو کبر کی کہتے ہیں اور دونوں مقدموں میں جو مکرر جزء واقع ہوتا ہے اس کو حداوسط کہتے ہیں اور قیاس کے مقدمتین سے اسی حداوسط کو نکال کرباقی اجزاء (اصغروا کبر) کے جوڑنے سے جو قضیہ حاصل ہوتا ہے وہی نتیجہ ہے۔

# قیاس افتر انی کے بنانے کی ترکیب

قیاس اقتر انی کے بنانے کی ترکیب بیہے کہ پہلے مطلوب تصدیق کے اجزاء (اصغروا کبر) کو ذہمن میں ممتاز طریقہ سے محفوظ کرلو، پھر مطلوبہ تھم کیلئے اپنے ڈپنی معلومات میں سے ایسا امر تلاش کرو جوطرفین سے کسی مخصوص تعلق کی وجہ سے موجودہ تھم کا سبب اور باعث بن سکے ،غور کرنے پر جوامرتم کوابیا معلوم ہوجائے کہ طرفین سے کسی مخصوص تعلق کی وجہ سے موجودہ تھم کاباعث ہوسکتا ہوتو اس کوبھی ذہن میں محفوظ کرلو، ابتمہارے ذہن میں تین چیزیں جمع ہو گئیں اصغرا کبراوروہ امرجس کوتم نے تھم کااصلی باعث سمجھ کرحاصل کیا تھا اور جس کوحداوسط کہتے ہیں اب ان تینول سے اس طرح دوقضیے بناؤ کہو، می حداوسط اصغر سے ملاکرایک قضیہ بناؤجس کوصغری کہیں گے اور پھرا کبر سے ملاکر دوسرا قضیہ بناؤجس کو کبری کہیں گے یہی صغری اور کبری جب ملاکر کہو گئو تیاس کہلائے گا، اور پھر اان میں سے مکرر جزء (حداوسط) کوگر اکر بقیہ اجزاء (اصغروا کبر) کے جوڑنے پر جوقضیہ بیدا ہوگا وہی تیجہ اور مطلوب ہوگا جس کے حصول کے لئے تم نے قیاس قائم جوڑ نے پر جوقضیہ بیدا ہوگا وہی تیجہ اور مطلوب ہوگا جس کے حصول کے لئے تم نے قیاس قائم کیا تھا۔

نقشه پرغورکرکےاس میں بیاجزاءاوران میں ترکیب کا طریقة سمجھ کریا دکرلو۔

| نتيب    | کبری     | صغري      | الزاء |
|---------|----------|-----------|-------|
| هرانسان | هرجاندار | ہرانسان   | موضوع |
| جسم ہے  | جسم ہے   | جاندار ہے | محمول |

قياس اقتر اني

دیکھویہ قیاس اقتر انی ہے، جس میں کہ'' ہرانسان جسم ہے'' مطلوب اور نتیجہ ہے جو قیاس میں نہ خود پورے اجزاء اور ہیئت سے موجود ہے نہ اس کی نقیض ، بلکہ ایک ٹلڑا (اصغر) حداوسط سے ملا کر صغریٰ بنایا گیا ہے ، اور پھر حداوسط ملا کر صغریٰ بنایا گیا ہے ، اور پھر حداوسط (جاندار) کو دونوں مقدموں میں سے کاٹ کر بقیہ اجزاء کوملا کر وہی نتیجہ نکالا گیا ہے جس کا حصول مطلوب تھا ،اسی طرح قیاس اقتر انی سے تمام مطالب کا انتخر ان سمجھو۔ ملک ایس میں میسوال پیدا ہوسکتا ہے کہ یہ تصدیق تو ہم کو پہلے سے حاصل معرایت : ابتمہارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ یہ تصدیق تو ہم کو پہلے سے حاصل مقدی تو اس کے لئے قیاس قائم کرنے کی کیاضرور سے تھی اور نیز اس میں منطق نے ہم کو کیا فائدہ دیا ،

تواس کا جواب بہ ہے کہتم اس کونہیں شبھتے تھے کیونکہتم نے اس پرغورنہیں کیا تھا اوراب بغیر کسی کے سکھائے ہوئے اس لئے سمجھ گئے کہتم نے اس پرغور وفکر کیا۔

حقیقت بیہ ہے قدرت نے انسان کی عقل اور ذہن کو حصول اور اجتماع اشیاء معلومہ کا ایک مرکز اور کارخانہ بنایا ہے، یہی اشیاء معلومہ حصول مطالب کے مواد واجزاء ہیں۔اور انسان کا ان میں تدبر وتفکر حصول مطالب کیلئے شرط ،اور اس کے بعد حصول مطالب کا فیضان قدرت کا معمول اور عادت ہے۔

جس طرح ہمارے گھر وں میں ہماری رکھی ہوئی چیزیں موجودرہتی ہیں گرہماری بے توجہی پر خیال سے انز جاتی ہیں پھر ضرورت پر توجہ و تلاش شروع کرتے ہیں جس کے بعد بغیر کسی کے دینے کے حاصل ہوجاتی ہیں، اسی طرح تمام مطالب کے مواد اور اجزاء بے ترتیب سے ہمارے ذہمن میں موجود رہتے ہیں گر ہماری بے توجہی یا طریقۂ ترکیب کی ناوا قفیت سے بہت سے مطالب ہم سے مجھول رہتے ہیں پھر جب ہم اس پرغور کرتے ہیں اور اُن معلومات کو مناسب ترتیب دے کرمطالب کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں تو قدرت کی عادت و معمول ہے کہ وہ ان مطالب کا ہمارے ذہنوں پر فیضان کر دیتی ہے۔

اس میں منطق کی صرف اس لئے ضرورت بڑتی ہے کہ وہ ذبنی معلومات سے مطالب کے حصول اور تلاش کا صحیح طریقہ تم کو ہتلائے۔

## صورت القياس كى بحث

ہرمرکب شے (خواہ لفظ ہویا غیر لفظ) میں دوچیزین نمایاں طریقہ نے نظر آتی ہیں مادہ اور صورت۔ مادہ ان اجزاء کو کہتے ہیں جن سے اس مرکب کی ترکیب ہوتی ہے اور صورت اس ہمیئتہ اجتماعی کو کہتے ہیں جواجزاء کی مخصوص ترکیب سے اس کو حاصل ہوجاتی ہے۔

اگر ایک کاریگر کرسی بنانے کے لئے بازار سے لکڑی میخیں وغیرہ تمام ضروریات پانچ روپے میں خرید کرلائے اور گھر میں ان سے ایک خوبصورت کرسی بنا کر بازار میں دس روپے پر بیچے تواس میں مادہ اور صورت کا فرق تم کوصاف نظر آئے گا کہ اس نے پانچ روپے میں کرسی کا مادہ خریدا www.besturdubooks.net اور پانچ روپ کی صورت اس میں ملائی اور بازار میں وہی پانچ روپ کا مادہ اور پانچ روپ کی صورت ملاکر دونوں کودس روپ میں بیچا اور اگر ایسانہیں تو پانچ کی چیز دس کی کیوں ہوگئی؟

تو جس طرح کرس کے اجزاء ترکیبی کرسی کے مواد ہیں اور ان اجزاء کو جو ہیئت ترکیبی اجتماعی حاصل ہوگئی ہے، وہ کرسی کی صورت ہے؛ ٹھیک اسی طرح جن قضایا سے قیاس مرکب ہوتا ہے وہ قیاس کے مواد ہیں اور ان قضایا کی ترکیب سے جو ایک مخصوص ہیئت اجتماعی حاصل ہوجاتی ہے وہ صورت القیاس ہے؛ یہاں قیاس کی صورت سے بحث کی جاتی ہے اس کے بعد قیاس کے مادہ سے صورت القیاس ہے؛ یہاں قیاس کی صورت سے بحث کی جاتی ہے اس کے بعد قیاس کے مادہ سے

### اشكال اربعه كابيان

بحث کی جائے گی۔

تم نے ابھی پڑھا کہ قیاس کے بنانے سے قبل ذہن میں تین چیزیں ملحوظ رکھنی چاہئیں۔
اصغر (موضوع مطلوب) اکبر (محمول مطلوب) حداوسط (علۃ الحکم) اب ان تینوں اجزاء سے
مندرجہ بالاطریقہ پر قیاس کے لئے جبتم دوقضیے بناؤ گے تو اصغرادرا کبرسے حداوسط کے مقدم یا
مؤخر ملانے سے قیاس کی جو بھی صورت اور ہئیت حاصل ہوگی اس کوشکل کہیں گے جس کی چار
صورتیں ہوسکتی ہیں۔

(۱) حداوسط محمول صغری و موضوع کبری ہو(۲) حداوسط محمول صغری و کبری ہو (۳) حداوسط محمول صغری و کبری ہو (۳) حداوسط موضوع صغری و مجمول کبری ہو، یہی اشکال الربعہ ہیں جن میں سے ہرایک کے ذریعہ سے تم اپنا مطلوب تصدیق حاصل کر سکتے ہو،البتہ ہرشکل کے لئے کچھ قیو دوشر الطمقرر کی گئی ہیں جن کی پابندی کے بغیر صحت نتیجہ پراعتا ذہیں کیا جاسکتا، جن کا بیان آ گے آتا ہے، یہاں تمہاری سہولت کے لئے ایک نقشہ دیا جاتا ہے؛ اس میں صغری اور کبری کی دومتقاطع المئینیں دکھائی گئی ہیں جس کی چارشاخیں ہوگئی ہیں اور ہرشاخ میں صغری اور کبری کی دومتقاطع المئینیں دکھائی گئی ہیں جس کی چارشاخیں ہوگئی ہیں اور ہرشاخ میں صغری اور کبری کی دومتقاطع المئینیں دکھائی گئی ہیں جس کی چارشاخیں ہوگئی ہیں صداوسط (مکرر جزء) ہو کے موضوع و مجمول جدا دکھائے گئے ہیں، اس کی جن دوشاخوں میں حداوسط (مکرر جزء) ہو ان کے کاٹے پر بقیہ دوشاخوں کے اجزاء کو جوڑنے سے نتیج نکاتا ہے، چنانچشکل اول میں سامنے سے کاسی کی حداوسط کی کے دوستا خوں میں حداوسط (میں سامنے سے کی کاٹے پر بقیہ دوشاخوں کے اجزاء کو جوڑنے سے نتیج نکاتا ہے، چنانچشکل اول میں سامنے سے کالی کی دومتھائی کی دومتھائی کے دومتھائی کی دومتھائی کی دومتھائی کو کاٹے کے دومتھائی کی دومتھائی کی دومتھائی کی دومتھائی کو کی دومتھائی کے دومتھائی کی دومتھائی کے دومتھائی کے دومتھائی کی دومتھائی کی دومتھائی کی دومتھائی کی دومتھائی کے دومتھائی کے دومتھائی کی دومتھائی کی دومتھائی کے دومتھائی کے دومتھائی کی دومتھائی کی دومتھائی کے دومتھائی کی دومتھائی کی دومتھائی کی دومتھائی کی دومتھائی کی دومتھائی کی دومتھائی کے دومتھائی کی د

معين المنطق السلام المنطق المن

دوشاخوں کے جوڑنے سے نتیجہ نکلے گا ، اور ثانی میں دائیں شاخوں سے اور ثالث میں بائیں شاخوں سے اور ثالث میں بائیں شاخوں سے۔ شاخوں سے۔

اساتذہ کرام بطورتمرین طلبہ سے بورڈیا سلیٹ پرخالی شکل بنوا کرمختلف امثلہ میں اشکال اربعہ کے اجزاء بھروائیں نقشہ میں صرف شکل اول کی صورت دکھائی گئی ہے۔

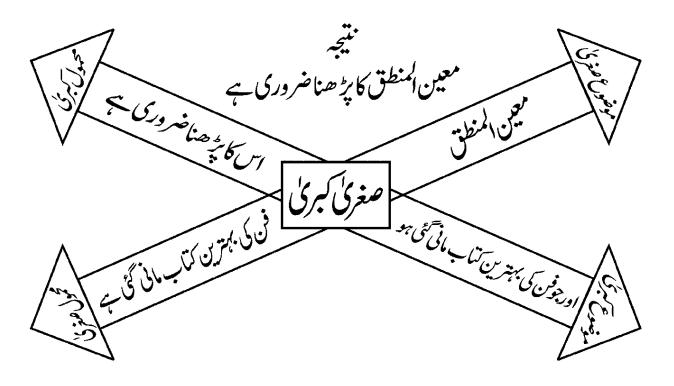

## اشكال اربعه كيشرا يطوضوابط

شکل اول: میں کم وکیف کے اعتبار سے صغریٰ کا موجہ اور کبریٰ کا کلیہ ہونا شرط ہے۔ اور جہۃ کے اعتبار سے صغریٰ کی فعلیت ضروری ہے یعنی صغریٰ اگر موجہ ہوتو محض ممکنہ نہ ہو بلکہ اُن قضایا سے ہو جن کی موجودہ نسبت از منہ ثلاثہ میں سے کسی زمانے میں واقع ہوئی ہو۔ ان شرائط کے اعتبار سے اس کی صحیح نتیجہ دینے والی چارصور تیں (ضروب) آسکتی ہیں اس شکل کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے نتائج میں چاروں محصور ہے آسکتے ہیں بخلاف بقیہ اشکال کے کہ وہ ایسے ہیں آتے۔ شکل دوم: میں کم وکیف کے اعتبار سے کبریٰ کا کلیہ ہونا اور ایجاب وسلب میں دونوں مقدموں کا مختلف ہونا شرط ہے اور جہۃ کے اعتبار سے دوامر قابل لحاظ ہیں اول یہ کہ صغریٰ دائمہ ہویا ضرور بیاور

معين المنطق -

اگرصغری ان میں سے کوئی نہ ہوتو پھر کبری دائمتان ، مشر وطنان ،عرفتیان ، میں سے کوئی ایک موجہہ ہو، دوم یہ کہ ہر دومقد تنین میں سے جونسا بھی ممکنہ آئے تو دوسراضر ورضر وربیہ ہونا چاہے ، مگراس میں اتنی بات یا در ہے کہ اگر کبری ممکنہ ہوتو صغری صرف ضرور بیر آسکے گالیکن اگر صغری ممکنہ ہوتو کبری ضرور بید بھی صحیح نتیجہ دینے والی چار ہی ضروب ضرور بید بھی صحیح نتیجہ دینے والی چار ہی ضروب ہیں مگر اس کے مقدمتین میں سے چونکہ کسی ایک مقدمہ کا سالبہ آنا ضروری ہے اس لئے اس کے چاروں نتیج سالبے آئیں گے جن میں دوسا لبے کامیے اور دو جزیئے ہوں گے۔

شکل سوم: میں کم وکیف کے اعتبار سے صغری کا موجبہ ہونا اور دونوں مقدموں میں سے کسی ایک کا کلیہ ہونا شرط ہے، اور جہۃ کے اعتبار سے شکل اول کی طرح فعلیت صغری شرط ہے، اس کی ضروب منتجہ چھ ہیں جن کے نتا بج تین موجبے جزیئے اور تین سما لیے جزیئے آتے ہیں۔ شکل جہارم: میں کم وکیف کے اعتبار سے دوامروں میں سے ایک کا ہونالازمی ہے(۱) دونوں مقدموں کا ایجاب وسلب میں مقدموں کے موجبہ ہونے کے ساتھ صغریٰ کا کلیہ ہونا (۲) دونوں مقدموں کا ایجاب وسلب میں مختلف ہونے کی صورت میں کسی ایک کہ کلیہ ہونا، یہ شکل باوجود کثرت اشکال و دفت شرائط کے بہت ہی کم مستعمل ہوتی ہے اس لئے جہۃ کے اعتبار سے اس کے شرائط کا بیان مبتدیوں کے قتم میں غیر مفید شمجھ کرنظرانداز کیا گیا ہے۔

اس شکل میں ضروب منتجہ آٹھ ہیں جن میں سے دوخروب کے نتیج موجے جزیئے ایک کاسالبہ کلیہ بقیہ کے نتیج سالبے جزیئے آتے ہیں، اب مزید شرح اور تمرین کے لئے نیچ ایک نقشتہ لکھا جاتا ہے۔ جن میں محصورات اربعہ میں سے ہرایک صغری کے ساتھ چاروں محصورات کے کبریات ملانے سے سولہ احتمالات بیدا ہوگئے ہیں یہی سولہ صورتیں ضروب کہلاتی ہیں ان ضروب میں ہر شکل کے شرائط کے مطابق جننی ضروب صحیح نتیجہ دینے والی ہیں ان میں منتج کی نشانی لگائی گئی ہیں، اور جو شرائط کی عدم موجود گی کی وجہ سے غیر منتج عقیم ہیں وہ خالی جھوڑ دی گئی ہیں۔ اساتذہ کرام طلبہ سے ہرضرب کے انتاج اور عقم کی وجہ دریا فت کر کے شرائط کی مشق کرائیں۔

|                                                        | نقشه نمبر۵ا متعلقه ضروب محتمله منتجه وعقيمه اشكال اربعه |                        |            |                           |                             |             |                |                     |              |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------|--------------|--|--|
| چہارم                                                  | شکل                                                     | ىسوم                   | شكل        | روم                       | شكل                         | اول         |                | بمحتمله             | ضروب         |  |  |
| نوعيهمنتجه                                             | منتجه وقيم                                              | نوعيه منتجه            | منتجهوعقيم | نوعيه منتجه               | منتجه وعقيم                 | نوعيه منتجه | منتجهوعقيم     | <sup>-</sup> کبریات | صغريات       |  |  |
| مج                                                     | منتجه                                                   | مج                     | منتجه      |                           |                             | 7           | منتجه          | موجبه كليبر         | موجبه كليه   |  |  |
| مج                                                     | منتجه                                                   | <u>م</u> ح<br>جس       | منتجه      |                           |                             |             |                | موجبه جزئيه         | "            |  |  |
| ج <u>ي</u><br>سي                                       | منتجه                                                   | سج                     | منتجه      | 7                         | منتج                        | ل           | منتجه          | سالبه كليه          |              |  |  |
| سج                                                     | منتجه                                                   | سج                     | ملتجه      |                           |                             |             |                | سالبه جزئيه         |              |  |  |
|                                                        |                                                         | بمح                    | منتجه      |                           |                             | بمح         | منتجه          | موجبه كليبه         | موجبه جزئيه  |  |  |
|                                                        |                                                         |                        |            |                           |                             |             |                | موجبه جزئيه         | /            |  |  |
| سج                                                     | منتجه                                                   | سج                     | منتج       | سج                        | منت                         | سج          | منتجبه         | سالبه كليه          | "            |  |  |
|                                                        |                                                         |                        |            |                           |                             |             |                | سالبه جزئيه         | "            |  |  |
| سک                                                     | منتجه                                                   |                        |            | سک                        | منتج                        |             |                | موجبه كليه          | سالبه كلبيه  |  |  |
| سج                                                     | منتخه                                                   |                        |            |                           |                             |             |                | موجبه جزئيه         |              |  |  |
|                                                        |                                                         |                        |            |                           |                             |             |                | سالبه كلبيه         | //           |  |  |
|                                                        |                                                         |                        |            |                           |                             |             |                | سالبه جزئيه         |              |  |  |
| سج                                                     | منتجه                                                   |                        |            | سج                        | منتجه                       |             |                | موجبه كليه          | سالبه جزئيه  |  |  |
|                                                        |                                                         |                        |            |                           |                             |             |                | موجبه جزئيه         |              |  |  |
|                                                        |                                                         |                        |            |                           |                             |             |                | سالبه كلبير         |              |  |  |
|                                                        |                                                         |                        |            |                           |                             |             |                | سالبه جزئئيه        |              |  |  |
| ن یا موجبه<br>دو با کلیة<br>شکاف بر دو<br>د کلیهٔ کیکے | احدالامر <u>إ</u><br>يودن هر<br>مغرى يااخ<br>دركيف و    | ، صغر كي<br>المقد مثين |            | بر قدمتین<br>وسلب<br>مبری | اختلاف<br>درایجاب<br>وکلیهٔ | <u> </u>    | ایجاب<br>کلیهٔ | کط<br>اربعه         | شرا<br>اشکال |  |  |

رموز: مک سے موجبہ کلیہ، مج سے موجبہ جزئئیہ، سک سے سالبہ کلیہ، اور سج سے سالبہ جزئئیہ مراد ہے۔

# اشكال اربعه ميس ضروب منتجه اور عقيمه كے دلائل

چونکہ شکل اول میں اصغراوسط میں اور اوسط اکبر میں مندرج ہوتا ہے جس کی وجہ سے اصغرکا حکم اکبر میں مندرج ہونا اور اس سے مذکور نتائج کا پیدا ہونا ظاہر تھا، اسلئے بیشکل نصرف نتائج کے لخاظ سے بدیمی الانتاج تسلیم کی گئی بلکہ دوسری اشکال کی صحت نتائج کے لئے بھی معیار مانی گئی ہے، اس کے علاوہ بقیہ اشکال میں جوشکل موافقت مقد مات کی وجہ سے جس قدر اس کے قریب ہوگی اسی قدر اس میں خوشکل موافقت مقد مات کی وجہ سے جس قدر اس میں خوشکل موافقت مقد مات کی وجہ سے جس قدر اس کے قریب ہوگی اسی قدر اس میں خفاء اور احتیاج دلائل بنسبت اس شکل کے کم ہوگی جوعد مموافقت مقد مات کی وجہ سے اس سے بعید ہوگی ،مثلا شکل دوم چونکہ اسی شکل اول کے ساتھ اشرف المقدمتین (صغری) میں موافق ہے اس لئے اس کے نتائج میں اس قدر خفاء اور احتیاج دلائل نہیں جس قدر سوم و چہارم میں ہوتا ہے، بلکہ جس کوقد رت نے فطر ت سلیمہ عطا کی ہے وہ شکل اول کی طرح شکل دوم کے نتائج میں ہوتا۔

اورشکل سوم چونکہ اول کے ساتھ ایک مقدمہ (کبری) میں موافق ہے اس لئے اس میں خفاء اور احتیاج دلائل چہارم کی نسبت کم ہے، اور چہارم چونکہ اول سے ہر دومقد متین میں مخالف ہے اس لئے اس میں خفاء اور دلائل کی احتیاج سب سے زائد ہے، اور اسی وجہ سے اہل فن اس کو بہت ہی کم استعال کرتے ہیں۔

تم نے ابھی پڑھا کہ اشکال اربعہ میں سے ہرشکل میں سولہ احتمالات (ضروب) نگلتے ہیں جن میں سے بعض تو شرائط کی موجودگی کی وجہ سے منتج ہیں اور بعض شرائط کی عدم موجودگی کی وجہ سے منتج ہیں اور بعض شرائط کی عدم موجودگی کی وجہ سے منتج اور عقیم ہیں، اب ہرایک ضرب کی کیفیت اگر مستقل دلیل سے ثابت کی جائے تو اس سے کتاب کی شان کے خلاف طوالت آنے کے ساتھ تمہمارے ذہن پر بھی بارگذر یگا اس لئے سہولت صبط کیلئے یہاں صرف تین دلائل بیان کئے جاتے ہیں۔ ایک دلیل (اختلاف) تمام ضروب عقیمہ کے لئے اور دود لاکل (خلف و عکس) تمام ضروب منتجہ کے لئے۔ ان کی روشنی میں تم تمام ضروب کو دلائل سے ثابت کر سکو گے۔

(۱) تمام ضروب عقیمہ کے غیر منتج ہونے کی عام طور سے ایک ہی دلیل مشہور ہے جس کو اختلاف نتائج کہتے ہیں اس کی بنادوامریر ہےاول بیرکہ نتیجہ کی پنجصوصیت ہونی چاہئے کہوہ اپنے قیاس کے ساتھ لازم غیرمنفک ہوجس کو قیاس کی تعریف میں تم پڑھ چکے ہو۔ مگران ضروب عقیمہ میں کم وکیف کے اعتبار سے ایسا کوئی قضیہ ہیں ملتا جس کوا گرنتیجہ مقرر کریں تو وہتما م مواد وامثلہ میں اینے قیاس کےساتھ ہمیشہ لازم آتا ہو۔ دوم بیر کہاس فن کی بنا قواعد کلیہ پر ہے،مگران ضروب میں کسی خاص قضیہ کے متعلق بیہ فیصلہ ہیں کر سکتے کہ تمام مواد میں ان ضروب کا یہی نتیجہ آئے گا اور بالفرض اگرکسی مثال میں تیجے نتیجہ دیکھ کریہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو دوسرے مادے میں وہ نتیجہ غلط ثابت ہوتا ہےجس سے اس قاعدہ کی کلیۃ ٹوٹ جاتی ہے اور انہیں وجوہ سے بیضروب غیر منتج عقیم مانی گئی ہیں،مثلاا گرشکل اول کےصغریٰ میں ایجاب نہر ہےتو نتیجہ میں اختلاف پیدا ہوگا۔یعنی قاعدہ سے تو تتیجه سالبهآئے گا مگربعض مواد میں سالبه ہی صادق ہوگا اور بعض میں موجبہ اور اختلاف غیرانتاج اورعقم کی دلیل ہے، دیکھوکوئی انسان پھرنہیں،اور ہر پھر جماد ہے،تو متیجہ (کوئی انسان جماز ہیں) سالبہ آیااور سیابھی آیا مگراس قیاس کے کبریٰ میں اگر پھھتبدیلی کرکے بوں قیاس قائم کریں کہوئی انسان پھرنہیں اور ہر پھرجسم ہے' تو متیجہ سالبہ' کوئی انسان جسم نہیں آتا ہے' حالانکہ بھیج موجبہ ہے لعین ''ہرانسان جسم ہے''

اس سے ثابت ہوا کہ شکل اول کے صغریٰ میں ایجاب ضروری ہے در نہ نتائج میں اختلاف پیدا ہوگا اور اختلاف بیدا ہوگا اور اختلاف نتائج غیر انتاج اور عقم کی دلیل ہے اسی دلیل سے تمام اشکال کی وہ ضروب عقیمہ مجھوجوان کے شرائط کے مطابق نہ ہوں۔

اب اشکال اربعه کی وه ضروب جوشرا کط کی موافقت کی وجہ سے منتج ہیں ان کے انتاج کی زیادہ تر دوہی دلیلیں مستعمل ہیں خلف اور عکس

(۲) خلف کے معنی محال اور خلاف مفروض کے ہیں جسشی کوہم نے صحیح سلیم کرلیا تھاوہ غلط نگل۔ یہاں دلیل خلف سے یہ مطلب ہے کہ ہمارا نتیجہ سے اور اگر بیت سے نہ ہوتو اس کی نفیض صحیح ہوگی ،اور جب اس کو قیاس کے مقدمتین میں سے ایسے مقدمہ کے ساتھ ملائیں جس سے شکل اول کی صورت پیدا ہو سکے تو اس سے جو نتیجہ نکلے گاوہ قیاس کے اس مقدمہ کے خلاف ہوگا جس کے ساتھ یہ نقیض نہ ملائی گئی تھی؛ اب یہ عال اور خرابی یا تو قیاس کی صورت سے پیدا ہوئی ہوگی یا مادہ سے بصورت سے نیدا ہوئی ہوگی یا مادہ سے جس کو بدیہی الانتاج تسلیم کر چکے ہیں۔
سے تو اس واسطے پیدا نہیں ہوئی کے صورت شکل اول کی ہے جس کو بدیہی الانتاج تسلیم کر چکے تھے تو تو ضرور بیخرابی قیاس کے مادہ سے آئی ہوگی ، مادہ میں بھی ایک مقدمہ جے تسلیم کر چکے تھے تو معلوم ہوا کہ بیہ قیاس کے دوسر مے مقدمہ یعنی ہمار نے تیجہ کی نقیض سے آئی ہے، لہذا ہمارا نتیجہ بی اس کی نقیض غلط ہے۔
اس کی نقیض غلط ہے۔

مثلاث کل دوم کے اسی ضرب اول کو لے لوکہ 'نہرانسان جاندار ہے' کوئی پھر جاندار نہیں' کا نتیجہ 'کوئی انسان پھر ہیں' صحیح ہے اوراگریہ نتیجہ کے نہ ہوتو اسکی نقیض (بعض انسان پھر ہیں) صحیح ہوگی اب اس کو صغری بناؤ اور فدکور قباس کے کبری کواس کی کلیۃ کی وجہ ہے کبری بنا کراس طرح قباس قائم کرو کہ بعض انسان پھر ہیں' اور کوئی پھر جاندار نہیں' تو نتیجہ نکلے گا کہ بعض انسان جاندار نہیں' حالانکہ یہ نتیجہ فدکورہ بالا قباس کے صغری ہرانسان جاندار ہے کے خلاف بلکہ مناقض ہے، تو معلوم ہوا کہ ہمارا نتیجہ کوئی انسان پھر نہیں صحیح تھا اور اس کی نقیض بعض انسان پھر ہے غلط تھی یہی دلیل خلف ہے جوتمام ضروب متنجہ میں جاری ہو سکتی ہے۔

(۳) دلیل عکس، بیدلیل ہرشکل میں جدا جدا طریقہ پرخاص خاص ضروب میں جاری ہوسکتی ہے۔ اس کاخلاصہ بیہ ہے کہ جس شکل کے ضروب منتجہ کی صحت انتاج پر بیدلیل لانی ہوتو پہلے بیغور کرو کہ وہ شکل شکل اول سے کس مقدمہ میں مخالف ہے، پھراس کا جونسا مقدمہ شکل اول سے مخالف باؤاس کواسی کے عکس سے بدل ڈالوجس سے یقیناً شکل اول کی صورت بن جائیگی، اب

 اس شکل اول سے اگر وہی نتیجہ نکا جواس سے بل تم نے نکالاتھا تواس سے ثابت ہوجائے گا کہ پہلے جونتیجہ تم نے نکالاتھا وہ صحیح تھا، بس یہی دلیل عکس کا خلاصہ ہے، مگر اس دلیل کے اجراء کے وقت دوامور کو فوظر کھنا چا ہے (ا) یہ کہ جس مقدمہ کا عکس نکالنا مقصود ہواس کا عکس آ سکتا ہو (یعنی وہ سالبہ جزئیہ نہ ہو) (۲) یہ کہ وہ عکس اس طور سے نکلتا ہو کہ اگر اس کو قیاس کے دوسر سے مقدمہ سے ملانا چا ہیں تواس سے شکل اول کی صورت بن سکتی ہو۔ بس اسی ترکیب سے تمام ضروب منجہ میں سے جن ضروب کی صحت انتاج پر دلیل عکس کا قیام ممکن ہوگا ان کوان قواعد کی روشنی میں تم منجہ میں سے جن ضروب کی صحت انتاج پر دلیل عکس کا قیام ممکن ہوگا ان کوان قواعد کی روشنی میں تم قائم کر سکو گے تہاری سہولت کے لئے شکل دوم میں اس کے اجراء کی مشق نیچ کھی جاتی ہے۔ اس کر بیقیہ ضروب منتجہ میں دلیل عکس کا اجراء قیاس کرو۔

دیکھوشکل دوم۔ شکل اول سے کبریٰ میں (حداوسط کے محمول ہونے سے خالف ہے، اور اس کی ضروب منتجہ جار ہیں جن میں سے دو کے کبریٰ سالبہ کلیہ ہیں، اور دو کے موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ کا کا کس چونکہ موجبہ جزئیة تاہے جوشکل اول کا کبریٰ ہونے کی قابلیت نہیں رکھتا، اور نیز اس صورت میں صغریٰ سالبہ ہی ہوگا جوشکل اول کا صغریٰ بننے کی قابلیت نہیں رکھتا، الہٰذا معلوم ہوا کہ دلیل عکس مشکل دوم کی ان دوضروب میں جاری نہیں ہوسکتی جن میں صغریٰ سالبہ اور کبریٰ موجبہ ہیں۔

بقیہ دو میں چونکہ صغری موجبہ ہے جوشکل اول کا صغریٰ بننے کی قابلیت رکھتا ہے، اور کبریٰ سالبہ کلیہ ہے جس کا عکس سالبہ کلیہ ہی آئے گا جوشکل اول کا کبریٰ ہونے کی قابلیت رکھتا ہے لہذا معلوم ہوا کہ دلیل عکس شکل دوم کی ان دوضروب میں جاری ہوسکتی ہے جن میں صغریٰ موجبہ اور کبریٰ

#### صفح نمبر كاا كابقيه حاشيه

بعض طبعاً موضوع کے لئے موزوں ہوتے ہیں اور بعض محمول کے لئے مثلا (زید کا تب ہے) ایبا قضیہ ہے کہ اس میں زید ایک ذات ہونے کی وجہ سے موضوع کے لئے موزوں ہے اور کا تب وصف ہونے کی وجہ سے محمول کے لئے ۔اب اگر کوئی قضیہ قیاس میں اس طور سے صغر کی واقع ہوجائے کہ اس میں حداوسط محمول ہونے کے لئے ۔اب اگر کوئی قضیہ قیاس میں اس طور سے صغر کی واقع ہوجائے کہ اس میں حداوسط محمول ہونے کے لئے موزوں نہ ہوتو مجبوراکسی اور صورت سے قیاس قائم کرنیکی ضرورت پڑی ،اور اس طرح اشکال کی جارصور تیں مقرر کی گئیں۔

سالبہ کلیہ ہیں، مزید تشریح کے لئے اس کی ایک ضرب میں دلیل عکس کا اجراء بھی کرایا جا تا ہے؛ اسی پر بقیہ ضروب میں اس کے اجراء کو قیاس کرو۔ مثلا ہم دعویٰ کرتے ہیں کشکل دوم میں ضرب اول، "ہرانسان جاندار ہے، کوئی بچر جاندار نہیں''کا نتیجہ کوئی انسان پچر نہیں' صحیح ہے۔

کیونکہ اگرہم کبریٰ''کوئی پتھر جاندار نہیں'' کے عکس''کوئی جاندار پتھرنہیں'' کوصغریٰ'نہر انسان جاندار ہے' سے شکل اول کی صورت سے ملاکر یوں کہیں کہ ہر''انسان جاندار ہے'' اور کوئی جاندار پتھرنہیں''نویقیناً اس کا وہی نتیجہ''کوئی انسان پتھرنہیں'' نکلے گا جواس سے قبل شکل دوم کی صورت سے ہم نکال چکے تھے۔لہذا معلوم ہوا کہ شکل دوم سے جونتیجہ''کوئی انسان پتھرنہیں''ہم نکال چکے تتھے وہ تیجے تھا۔

اسطرح شکل سوم چونکہ اول سے صغریٰ میں مخالف ہے اس لئے اس میں دلیل عکس کا اجرا شکل اول میں لانے کے لئے بعکس صغریٰ ہوگا۔ اور چونکہ اس کا صغریٰ ہمیشہ موجبہ آتا ہے جس کا عکس بھی موجبہ ہوگا اس لئے اس کا عکس صغریٰ تو بہر حال شکل اول کے صغریٰ بننے کی قابلیت رکھتا ہے، مگر اس کی چھ ضروب منتجہ میں سے صرف تین ہی ضروب ایسی ہیں جن کا کبریٰ کلیۃ کی وجہ سے شکل اول کے کبریٰ بننے کی قابلیت رکھتا ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ شکل سوم میں دلیل عکس کا اجرا صرف ان تین ضروب میں دلیل عکس کا اجرا صرف ان تین ضروب میں ہوسکتا ہے جن کا کبریٰ کلیہ ہے۔

شکل چہارم میں چونکہ ہردومقد متین شکل اول کے خالف ہیں،اس لئے اس میں دلیل عکس کا اجراصرف دوصور توں سے کرتے ہیں(۱) ہر دومقد متین کے عکس سے ،مگر اس کی آٹھ ضروب منتجہ میں سے یہ دلیل صرف ان دوضر وب میں جاری ہوسکتی ہے جن کا صغری موجبہ اور کبری سالبہ کلیہ ہے،(۲) ہر دومقد متین کی تبدیلی سے یعنی صغری کو کبری کی جگہ اور کبری کو صغری کی جگہ تقل کرنا اور پھر اس سے جونتیجہ نکلے اس کو معکوس کرنا جس سے نتیجہ کی وہی صورت پیدا ہوگی جواصل شکل سے پیدا ہوتی ہے ،یدیلی صرف ان چارضروب میں جاری ہوسکے گی جہال صغری کی لیہ ہے اور کبری موجبہ بیدا ہوتی ہے نتیجہ نکے اس کے مقد متین میں سے جونسا بھی مقدمہ جزئیہ ہوتو نتیجہ جزئیہ آئے گا اور جونسا بھی مقدمہ جزئیہ ہوتو نتیجہ سالبہ آئے گا۔

(۲) شکل سوم کے تمام نتائج جزئیہ آتے ہیں حالانکہ اس کی بعض ضروب میں ہر دومقد متین کلیہ ہوتے ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس میں دلیل عکس کا جراصغریٰ کے عکس سے کیا جاتا ہے، اور چونکہ اس شکل کا صغریٰ ہمیشہ موجبہ آتا ہے اور موجبہ کا عکس موجبہ جزئیہ آتا ہے، اس لئے اس کے صغریٰ کو ہمیشہ موجبہ جزئیہ ہی ہمجھ کر اس کے مطابق نتیجہ بھی ہمیشہ جزئیہ لایا جاتا ہے۔

(۳) شکل دوم وسوم میں مندرجہ بالاطریقہ کےعلاوہ دلیل عکس کا ایک اور بھی طریقہ ہے۔وہ بہ ہے کہان میں جوشکل جس مقدمہ میں شکل اول کے مطابق ہو۔اسی مقدمہ کواس کے عکس سے بدل دیا جائے تا کہ شکل اول سے ہر دومقد متین میں خالفت کی وجہ سے شکل جہارم بن جائے اور پھر اس میں دلیل عکس کاوہ طریقہ استعال کیا جائے جوشکل چہارم میں بیان کیا گیا ہے۔ مگر بہ طریقہ تطویل میں دلیل عکس کاوہ طریقہ استعال کیا جائے جوشکل چہارم میں بیان کیا گیا ہے۔ مگر بہ طریقہ تطویل لا طائل سے خالی نہیں۔

(۴) ضروب منتجہ کی صحت انتاج کے لئے مندرجہ بالاخلف اور عکس کے علاوہ ایک اور دلیل بھی استعال کی جاتی ہے جس کودلیل افتر اض کہتے ہیں مگروہ بھی دفت وطوالت سے خالی نہیں اس لئے وہ بھی یہاں بیان نہیں کی گئی اگر موقع ملا تو بڑی کتابوں میں بیتمام امور مشرح طریقتہ پرتمہار ہے بڑھے میں آجائیں گے۔

اب مزیدتشری کیلئے نیچاشکال اربعہ میں سے ہرایک شکل کے متعلق جدا جدا نقشہ دیا جاتا ہے۔ ان میں ہرایک نقشہ کو جو حالات تم پڑھ چکے ہوان کے مطابق ہرایک نقشہ کو مجھ کریا دکرلو۔

#### نقشه ۱۲ متعلقه شکل اول ضروب منتجه وامثله ونثرا ئط

| شرائط   |                           | امثله                       |                         |             | ضروب منتجه  |             |
|---------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| jd      | نتائج                     | كبريات                      | صغريات                  | نتائح       | كبريات      | صغريات      |
| 17.     | ہرانسان جسم ہے            | ہرجاندارجسم ہے              | ہرانسان جاندارہے        | موجبه كليه  | موجبه كليه  | موجبه كليه  |
| ب مغرکز | كوئى انسان يقرنهين        | كوئى جاندار پقرنېيں         | ہرانسان جاندارہے        | سالبەكلىيە  | سالبەكلىيە  | موجبه كليه  |
| 1,9%    | بعض طلبه کامیاب ہوتے ہیں  | بر مخنتی کامیاب ہوتا ہے     | بعض طلبختی ہوتے ہیں     | موجبه جزئيه | موجبه كلبير | موجبه جزئيه |
| 7,5     | بعض طلبه کامیاب نبیس ہوتے | كوئى بدشوق كامياب نبيس هوتا | بعض طلبہ بدشوق ہوتے ہیں | سالبه جزئيه | سالبهكليه   | موجبه جزئيه |

### نقشه امتعلقه شكل دوم مع ضروب منتجه وامثله وشرائط

| 43 %                |                          | امثله                   |          |       |                      |          |           |      | تجه | ضروب      |           |    |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------|-------|----------------------|----------|-----------|------|-----|-----------|-----------|----|
| يئرائظ              | نتائج                    | بريات                   | <u></u>  |       | صغريات               |          | ائج       | ثن   | ,   | كبريات    | مغريات    | 9  |
| اختان               | كوئى انسان پقرنېيں       | رجا ندارنب <u>ي</u> ں   | کوئی پچ  | ہے۔   | نسان جاندار          | ŗ        | بەكلىيە   | سال  | (   | سالبهكليه | وجبهكليه  | م  |
| اختلاف مقدشين دركيف | كوئى پقرانسان نېيى       | ن جاندار ہے             | برانسال  | بیں   | ئی پقرجاندار'        | <b>ر</b> | ہەكلىيە   | سال  | •   | موجبه كلب | بالبهكليه | 1  |
|                     | بعض جاندار پقرنبیں       | رانسان <sup>ن</sup> ہیں | کوئی پنج | ایل   | <u>ل جاندارانسان</u> | أبعط     | برجز نئيه | سالب | (   | سالبهكليه | جبه جزئي  | مو |
| بكري المنتياء       | بعض انسان شریف نبیس ہوتے | ، نیک ہوتا ہے           | برشريف   | ہو تے | رانسان نیک نہیں:     | لجض      | ريز کړ    | سالب | ٠   | موجبه كلب | بالبدكليه | ,, |
|                     |                          | 9                       |          |       | •                    |          | •         | •    |     | •         |           | 7  |

نقشد ٨١متعلقشكل سوم مع ضروب منتجه وشرائط

| بعض انسان شریف نبین جو ب | ، نیک بوتا ہے                              | وت مرتمر لف                                              | ى انسان نىك جىلى:<br>                                                   | جزئيه بفغ                                           | سالبه                                               | موجبهاليه                                             | سالبدکلیه                                                           |  |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
|                          | ەنىر يات                                   | موجبع كليه                                               | موجئه جائيه                                                             | موجبنهت                                             | موجبنات                                             | مؤخفن يربغ                                            | پرين <i>ۍ</i>                                                       |  |
| غروب منة<br>بع           | مغریات   كبریات                            | موجنها موجنها                                            | موجبكليه موجبة تزئيه موجبة تزئيه إبرانيان جانداب ابعش انهان كاسكيل اجفز | موجبنهت مالبطية                                     | موجبهت مانيرية                                      | مه دخند ي مه دخند ي                                   | موجبية كبيه البدكليه السيزكية البعنوجاءاركاسين كوفي جاءاريقونين ابف |  |
|                          |                                            | بوجبية كي                                                | ئىر ئەيمىنى مۇ                                                          | ۷. بریز ک <u>ی</u>                                  | ۷. تریم ال                                          | مة يختنئ بمة                                          | ٦/ئىزىرىت                                                           |  |
|                          | مغريات   كبريات                            | برانسان جائدار ہے                                        | پرانسان جائدار ج                                                        | ふいつきょんチ                                             | برانسان جائداد ب                                    | بعض انسان كاتب بين                                    | لبعض جائدار كالسسابين                                               |  |
|                          | ا كبريات                                   | موجبه بزئركيد   برانسان جائدار ہے  ہرانسان ناطق ہے   بھو | بض انبان كاسكين                                                         | سالبديزئيه إبرانيان جائذارم كوفي ازيان جازئين البعث | سالبه بزرئیه ایرانسان جاندار ہے انجونسورت بیں اخوبع | موجبرتز كيد ابعضائهان كاتب ييل إدائهان يجحداد بي ابعز | كوئي جائدار يقرنيس                                                  |  |
|                          | 33                                         | ليفن جاندارناطق بيل                                      | لبض جائداركا لي بين                                                     | بعض جائدار ومارثيل                                  | بعض جاندار<br>خوبعبورت ببیں                         | بعض كائت بمحصدارين                                    | بعض كالمستقرنين                                                     |  |
| ا کپی                    | ن يستنقاله المياني الأبناه الجيار الميانية |                                                          |                                                                         |                                                     |                                                     |                                                       |                                                                     |  |

نقشه امتعلقشك جهارم محاضروب منتجه وامثله وشرائط

|                                                                                                                                                                                                                                   | ەنر <sub>يا</sub> ت | موجبطي                 | موجبظية                                                                                                        | موجبغ كلية         | موجبطية             | بالبطية                          | سالبتكلية                             | موجبه يزيت                                         | ساليدين ثبير                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| غروب منتج                                                                                                                                                                                                                         | کبریات              | موجبطي                 | موجبة يرين                                                                                                     | ساليكليه           | ساليريزية           | موجبطية                          | موجبين يت                             | سالبكلية                                           | موجبع                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ź.                  | موجبة كي               | ئىر ئەرىپىيى مۇسىلىقى ئىلىنى ئىلى | ماليدين ثييه       | ما <i>لين: ي</i> ثي | ساليكليه                         | ما <i>ليديزي</i> ة                    | ما <i>ليديز ئي</i> ة                               |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                   | مغريات              | برانسان جاندار ب       | پرانسان جاندار ہے                                                                                              | برائدان جاندار -   | برانسان جاندار ب    | كوئي انسان بقرئيس                | كوفئ انسان يقرثيس                     | ساكيد بجزئيه ليعش جائدادانيان بين كوئي يقرجاءدائين | ساكيد بحزئية ابعض جائداد إنسان نيس برمولوي جائدار ہے |
| نيتر                                                                                                                                                                                                                              | كبريات              | برجحدارانسان ب         | برانسان جائدار ہے   بعض گور سے انسان ہیں                                                                       | برانسان جاعدار ب   | برانسان جاندار ب    | كونى ازسان بقرئيس برناطق ازسان ب | كوفي انسان بقرئيس البعض كاسكانسان بيس | كوئي يقرجا ندارتيس                                 | پرمولوکی چاندار ہے                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ź.:                 | اجعش جائدار يجحدار بين | ابعض جائدارگورے ہیں                                                                                            | البعض جائدارحارتيس | ابعض جائداركا لينيس | كوئي پيتھر ناطق نيس              | البعن يقركا _نيس                      | ا بعض انسان پقرئیس                                 | بعض انسان مولوئ نييل                                 |
| الى ئىنە ئىيلەلىن ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىن<br>ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنى |                     |                        |                                                                                                                |                    |                     | Ç                                |                                       |                                                    |                                                      |

# قیاس افتر انی شرطی کی بحث

تم نے اوپر پڑھاہے کہ قیاس اقتر انی اگر خالص حملیات سے مرکب ہوتو اس کواقتر انی حملی کہتے ہیں ورنہ شرطی ، اقتر انی حملی کی بحث تم پڑھ چکے اب اقتر انی شرطی کے متعلق مخضر سی بحث کی جاتی ہے۔

اقتر اني شرطي مين بلحاظ نوعيت مقد مات آته الاحتمتصور موسكت بين:

- - (٢) دونول شرطيه منفصله مهول \_
  - (۳) مغری جملیه کبری متصله هو\_
  - (۴) صغری متصله کبری حملیه هو۔
  - (۵) صغرى جمليه كبرى منفصله هو\_
  - (۲) صغرى منفصله كبرى حمليه هو-
  - (۷) صغری متصله کبری منفصله هو۔
  - (۸) صغری منفصله کبری متصله بور

ندکورہ بالا جاروں اشکال اس میں بھی جاری ہوسکتی ہیں مگر بخو ف طوالت ان کی تفصیل ترک کی گئی اور صرف شکل اول کی صورت میں مندرجہ آٹھ اختمالات مع امثلہ ایک نقشہ کے ذریعہ سے نیچے لکھے جانے ہیں ان کوخوب مجھ کریا دکرلو۔

نقشة نبرمه متعلقة قياس اقتران شرطى مجامئك

| نوعيت مقدشين | صغريات | متعلر                                       | منفصله                                              | ومتن                                    | نتمل                           | عهق                         | منفصله                                   | نتفلر                                 | منفصله                                             |
|--------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| قديين        | كبريات | متعلر                                       | منفصل                                               | مثصله                                   | والمتن                         | منفصل                       | عهت                                      | منقصل                                 | متفله                                              |
| امثله        | مغريات | برآ ئینداگرآ فآب نکلا ہوتو<br>دن موجود ہوگا | بيعدد طاق بوكا ياجف                                 | ييشجائبان ب                             | جب پیششان ہوکی توجائدار ہوکی   | گزی ہے<br>جستان             | پيمدوفر دجو كاياز ورج                    | اگریے ششتن ہوں تو عدد ہوئی            | بيصدفر دجو كاياز وي                                |
|              | كبريات | برآئینداگردن موجود ہوگا<br>تؤزیش روش ہوگی   | دائما جفت عدد یا جفت کا<br>جفت ہوگا یاطات کا جفت    | برائیدیه شاگرانیان هوگ<br>توجاندار بهوگ | يرجانداد يم ئے                 | دائما کنتی زوج جموکی یافر د | بهرزون منقتم بمتساويتين بموكا            | دائما عددز ورج بوگا يافر د            | برآ ئینهاگروه زون بهوگا تومنقسم<br>بهتساویین بهوگا |
|              | :29    | برآ ئينداگرآ فآپ لڪل<br>بوتوزشين روش بهوگي  | دائما عدد ياطاق بوكا ياجف<br>كاجفت ياطاق كاجفت بوكا | پیرشتے جاندار ہوگی                      | يدشئة اكرانسان بهوكي تؤجم بوكي | ييزوج يموكي يافرو           | بيصدد يافر دجوكا يأنقتم بمتسا وبيين جوكا | اگر پیه شئے تین ہوں تو زون ہوگی یافرو | بيصدفر دجوكا يأنظتهم بمتساويتين                    |

# قیاس استنائی کی بحث

قیاس اقتر انی کی بحث ختم ہوئی اب قیاس استنائی سے بحث کی جاتی ہےتم پڑھ چکے ہوکہ قیاس استنائی وہ ہے جس میں نتیجہ یالفیض نتیجہ اپنی پوری ہیئت اور اجزاء کے ساتھ موجود ہو، اس کو استنائی اس لئے کہتے ہیں کہ بیجرف استناء (لکن ) پر شتمل ہوتا ہے۔

یہ قیاس ایسے دوقضیوں سے مرکب ہوتا ہے جن میں پہلا قضیہ تو پوراشر طیہ ہوتا ہے۔اور دوسرااسی شرطیہ کے مقدمتین یاان کی نقیضین میں سے ایک مقدمہ بصورت قضیہ تملیہ حرف استناء (ککن ) کے بعدوا قع ہوتا ہے؛ چونکہ اقسام شرطیات میں اس کی ترکیب اور استخر اج نتائج کے مختلف طریقے ہیں،اس لئے ہرایک شرطیہ میں اس کے بنانے کی ترکیب اور طریقۂ استخر اج نتائج الگ الگ بنجے کھاجا تا ہے۔

متصالزومیہ میں اس کے بنانے کی بیتر کیب ہے کہ پہلے پورے مصالزومیہ کو (بطور مقدمہ اولی) رکھواس کے بعد حرف استناء (لکن) رکھواس کے بعد اسی متصلہ کے یا مقدم کو بعینہ رکھو جس کووضع مقدم بھی کہتے ہیں یانقیض (نفی) تالی رکھوجس کورفع تالی بھی کہتے ہیں بہر حال اس کو مقدمہ ثانیہ بھوجس سے یہ قیاس تیار ہو چکا اب اس سے نتیجہ نکا لئے کا بیطریقہ ہے کہ اگر قیاس میں تم وضع مقدم کر چکے تھے تو نتیجہ بعینہ تالی کو مجھوا ور اگر رفع تالی کر چکے تھے تو نتیجہ رفع میں تم مقدم کر چکے تھے تو نتیجہ رفع مقدم کر چکے تھے تو نتیجہ بعینہ تالی کو مجھوا ور اگر رفع تالی کر چکے تھے تو نتیجہ رفع مقدم کر جکے میں استنائی متصلہ سے صرف یہی دونتیجہ دے سکتا ہے۔

اور منفصلہ حقیقیہ سے بھی اسکے بنانے کی یہی ترکیب ہے،البتہ یہاں حرف استناء کے بعد وضع مقدم رفع مقدم وضع تالی رفع تالی چاروں استناء کرسکتے ہوجن سے چار نتیج نکال سکوگے ۔ یعنی استناء میں جس مقدمہ کاوضع کرو گے تو دوسر ہے مقدمہ کے رفع کو نتیجہ مجھواور جس کا رفع کرو گے تو دوسر سے مقدمہ کے رفع کو نتیجہ مجھواور جس کا رفع کرو گے تو دوسر سے کے وضع (عین) کو نتیجہ مجھو،اور مانعۃ المجمع میں دوہی استناء کر سکتے ہوجن کے دوہی نتیج نکال سکو گے بینی استناء میں جس مقدمہ کا وضع کرو گے تو دوسر سے مقدمہ کی نقیض کو نتیجہ مجھو؛اور مانعۃ المخلو میں بھی دوہی استناء سے دوہی نتیج نکال سکو گے بینی قیاس میں جس

مقدمہ کے رفع کا استناء کرو گے تو نتیجہ دوسر ہے مقدمہ کے مین کو مجھو۔
ان امور کی مزید تشریح کے لئے آ گے ایک نقشہ دیا جاتا ہے اس میں متصلہ سے دو نتیج منفصلہ حقیقیہ سے چپار (اختصار ادو خانوں میں لکھے گئے ہیں)
منفصلہ حقیقیہ سے چپار (اختصار ادو خانوں میں لکھے گئے ہیں)
مانعۃ الجمع سے دواور مانعۃ المخلوسے بھی دوکل دس نتائج معدامثلہ وظین دکھائے گئے ہیں ان کوخو۔ سمجھ کر مادکر لو۔

#### نقشه نمبرا المتعلقه قياس استثنائي

| تطبق                                                                      | نتائج                    | اشتنائے                      | مثرجت                                          |             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| <i></i>                                                                   |                          | استثناء (مقدمه ثانيه)        | شرطیه(مقدمهاولی)                               | يّ          |
| منصله میں استثناء عین مقدم<br>سے نتیجہ عین تالی لکلا                      | تودن موجود ہوگا          | لىكىنآ فاب نكلاب             | هرآ مکینها گرآ فتاب نکلا<br>هوتو دن موجود هوگا | مليو        |
| متصله میں استثناء نقیض تالی<br>سے نتیجہ نقیض مقدم لکلا                    | تو آ فتاب نكلانه موگا    | ليكن دن موجودنبيس            | 11 11                                          | متصاي       |
| منفصلہ تقیقیہ ش استثناء مین یا<br>نقیض مقدم نے تیجہ نقیض یا عین تالی لکلا | تووه فردنه بوگا فرد بوگا | لیکن ده زوج <i>ہے انہیں</i>  | دائما عددزوج ہوگایا فرد                        | سقق         |
| هیقه متصله میں استثناء عین یانقیض تالی<br>سے تیجہ نقیض یا عین مقدم لکلا   | توزدج نه بوگا ابوگا      | لیکن وه فرد <i>ہے ا</i> نہیں | 11 11                                          | منفصل       |
| مانعة الجمع مين استثناء عين مقدم<br>سينتيجه نقيض تالي فكلا                | تۆوەجمار نەبھوگى         | لیکن وہ انسان ہے             | دائما پیشئے یاانسان<br>ہوگی یا حمار            | 40%         |
| مانعة الجمع مين استثناء عين تالي<br>سيخ تيجه نقيض مقدم فكلا               | تووه انسان نه ہوگی       | لئين وہ حمار ہے              | 11 11                                          | مانعة الجمع |
| مانعة الخلومين استثنائيقيض<br>مقدم سے نتیجہ عین تالی نکلا                 | تووه غرق نه ہوگا         | کیکن وہ دریا میں نہیں ہے     | دائمازیددریامیں ہوگا<br>یاغرق ندہوگا           | خلو ۲       |
| مانعة الخلو مين استثناء نقيض تالي<br>سينتيبه عين مقدم لكلا                | تووه دريا ميں ہوگا       | لیکن وه غرق هوا              | 11 11                                          | مانعة ائلوي |

قیاس استنائی میں صحت انتاج کے لئے مندرجہ ذیل شرائط کو کھوظ رکھنا ضروری ہے: (۱) اصل قصیہ شرطیہ (مقدمہ اولی) موجبہ ہو، کیونکہ سالبہ کلیۃ سیجے نتیج ہیں دیتا۔ (۲) اصل شرطیہ اگر متصلہ ہوتو لزومیہ ہونا چا ہے اور اگر منفصلہ ہوتو عنادیہ کیونکہ اتفاقیات سیجے نتائج نہیں دے سکتے۔

(۳) اصل شرطیہ (مقدمہ اولی) یا استناء (مقدمہ ثانیہ) میں سے کم از کم ایک کا کلیہ ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر دونوں جزئیہ ہوں توصحت نتیجہ براعتاد نہیں کیا جاسکے گا۔

# مادة القياس كى بحث

تم پڑھ چکے ہو کہ قیاس جن قضایا ہے مرکب ہوتا ہے ان کو مادۃ القیاس اور جس شکل اور ہئیت سے مرکب ہوتا ہے اس کوصورۃ القیاس کہتے ہیں؛ اور جس طرح مکان، میز ٹیبل، کرسی، وغیرہ تمام مرکبات کی پائیداری اور خوبصورتی ان کے اجزاء اور مواد کی پائیداری اور خوبصورتی پر موقوف ہے،اسی طرح انکی ہئیت اور شکل کی موزونیت اور درستی پر بھی موقوف ہے،اس لئے ہر منطقی کے لئے جہاں قیاس کی شکل وصورت کی درستی پر نظر رکھنا ضروری ہے وہاں قیاس کے موادوا جزاء کی پختگی وبہتری پربھیغور کرنالا زمی ہے، تا کہ حصول تصدیقات میں وہ اپنا قیاس اورفکر صوری اور مادی غلطیوں سے بیجا سکے اور مقابل کے غلط دلائل کی آسانی سے تر دید کرسکے، قیاس کی صورت کے متعلق ضروری بحث تم پڑھ ھیے،اب اس کے اجزاءاور مادہ کے متعلق بحث شروع کی جاتی ہے؛ قیاس کے اجزاءاور موادایسے قضایا ہوتے ہیں جن میں بعض تو یقینی ہوتے ہیں مگر بعض ظنی ، وہمی ، تحیلی ،وغیرہ بھی ہوتے ہیںاور ظاہر ہے کہ جو قیاس یقینیا ت سے مرکب ہوگااس کا نتیجہ بھی یقیدیہ ہوگا جسا کے ظنیات۔ وہمیات۔ وغیرہ کا نتیجہ ظنیہ وہمیہ وغیرہ ہوگا،اس کئے اہل فن نے انہی مقدمات ومواد کے اعتبار سے قیاس کی یانچے قشمیں کی ہیں، برمان ،جدل،خطابہ، شغر،اور مغالطه، جن كوصناعات خمس كهته بيں۔

صناعات خمس کابیان اس فن کی اہم ترین بحث ہے جس سے واقفیت ہرانسان کواپنے نفس ناطقہ کی تحمیل اور روزمر ہ کے تدنی معاشرتی امور میں بغایت کارآ مداور ضروری ہے،اسلئے قد ماء کی www.besturdubooks.net کتابوں میں اس پرسب سے زائدتوجہ کی جاتی تھی چنانچہان کامقولہ ہے کہ انسان کو اپنے قنس ناطقہ کی ذاتی اصلاح کے لئے برہان کی ایسی ضرورت ہے جیسے بدنی اصلاح کے لئے غذا کی ،اور بقیہ قیاسات کوعرضی اصلاحات کے لئے ایسی ضرورت ہے جیسے زہر اور دیگر مضرا شیاء کی شناخت کی ،
تاکہ ان سے خود محتر زرہے ، اور معاند مقابل کی آسانی سے مدافعت کر سکے اور حقیقہ انسان کو روزمرہ کے مخاطبات میں عالم سے بھی سابقہ پڑتا ہے اور جابل سے بھی ،محقق سے بھی اور معاند سے بھی ،حقق سے بھی اور معاند سے بھی جن کے ساتھ ایک ہی قشم کام کالم غیر مفید بلکہ اکثر مصر ہوتا ہے۔

اس لئے ہرانسان کو بینی ، طنی ، وہمی ، وغیرہ ہرتتم کے دلائل سے واقفیت ہونا ضروری ہے تاکہ حسب موقع آسانی سے اس کو استعال کر سکے؛ ویکھئے! مقابل کے اس اختلاف حال کے مطابق کلام الہٰی میں ایجھی صناعات خمس میں سے چنداقسام کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر مقابل میں بربان کے سمجھنے کی قابلیت موجود ہوتو اس کو کلمہ حق کی طرف بربان کے مقبولات (خطابة) اور موعظہ حسنہ سے اور اگر وہ معاند بن کر غلط دلائل سے پیش آئے تو اس کو غلط دلیل کامشہورات صحیحہ (مجادلہ) سے مقابلہ کرو۔

صناعات خمس کی اس اہمیت کودیکھتے ہوئے مناسب ہے کہ اس کواچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لئے پہلے بطور تمہید ومقد مہتصور وتصدیق کے اقسام اور ان کے مراتب بیان کئے جائیں تا کفن کے جھنے میں تمکوسی قسم کی دفت باقی ندر ہے۔

# علم کے اقسام اور ایکے مراتب

علم اگراعتقاد ہونسبت تامہ خبری کا تو تصدیق ہے درنہ تصور۔اس اجمال کی تفصیل یوں سمجھو کی علم اگر اعتقاد ہونسبت نامہ خبری کا تو تصدیعے سمجھو کی مفرد شے سے متعلق ہوجیسے زید،انسان، درخت، پھر،وغیر ہیانسبت نا قصہ سے جیسے غلام زید،خوبصورت کتاب، معین المنطق وغیر ہیانسبت تامہ انشائی سے جیسے مدرسہ جاؤ، کا ہل

اعلامه شیرازی نے شرح حکمۃ الاشراق میں اور شخ نے شفائے منطق میں وادع اِلی سَبِیل ربّک بالتی هِی اَحْسَنُ (الآیة) کا یہی مطلب بیان کیا ہے دیکھو بالتی هِی اَحْسَنُ (الآیة) کا یہی مطلب بیان کیا ہے دیکھو شرح مرقات للعلامۃ خیرا آبادی ص: ۱۹۱ www.besturdubooks.net

نه بنو، کاش وه کامیاب هوتاوغیره - یانسبت خبری سے جیسے احمد کامیاب هوا ـ مگراس نسبت کے متعلق ذہن میں ایبا تر دو ہو کہ کامیاب ہونے اور نہ ہونے کے دونوں پہلو برابر ہوں جس کوشک بھی کہتے ہیں،توان جاروں صورتوں میں اس علم کونضور کہیں گے کیونکہان میں نسبت تامہ خبری کا اعتقاد نہیں پایا جاتا ، اور اگر اس نسبت خبری پر اس طور سے علم آئے کہ ایک جانب (احمد کامیاب ہوا)غالب وراجح ہواور دوسری جانب (احمہ کامیاب نہ ہوا)مغلوب ومرجوح احتمال ہو۔ توراج کوخن کہیں گے جوتصدیق کی شم ہے اور مرجوح کوہ ہم جوتصور کی شم ہے۔ اوراگر ذہن میں جانب مخالف کے متعلق ایک مرجوح احتمال بھی نہ ہوتو پھر دیکھنا جاہئے کہ اگر اس علم اور اعتقاد کے خلاف کوئی شخص دلائل پیش کرے یا شک ڈالنے کی سعی کرے تو اس سے بیلم واعتقادزائل ہوسکتا ہے، یاوہ ایبا پختہ اعتقاد ہے کہسی کے دلائل اور تشکیک سے سی طرح اثر یذیز نہیں ہوتا تواگروہ کسی کی تشکیک اور دلائل سے زائل ہونے کی قابلیت رکھتا ہوتو اس کوتقلید کہتے ہیں جیسے تمام انسانوں کے اپنے اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کے اقوال براعتقادات، اوراگروہ پختگی کی وجہ سے کسی کی تشکیک و دلائل سے زائل نہ ہوسکتا ہوتو پھراس پختگی کے باوجو داگروہ اعتقاد وا قع اورنفس الامر کے مطابق بھی ہوتو اس کو یقین کہتے ہیں۔ جوتصدیق بلکہ تمام علوم کی اعلیٰ قشم ہے جیسے سلمانوں کااللہ کی وحدانیت،رسول کی رسالت،اور تمام احکام شرعیہ پراعتقاد،اورا گروا قع کے خلاف ہوتو اس کوجہل مرکب کہتے ہیں،جیسے ادیان باطلہ والوں کے غلط عقائد ،اس سے معلوم ہوا کہ تصدیق کے اقسام چہارگانہ میں سے سب سے عمدہ اور اعلیٰ تسم یفین پھر جہل مرکب پھر تقلید اور پھرظن ہے؛اس کے بعدتمام تصورات کارتبہ ہے جن کےاقسام پنجگانہ میں صرف ایک قشم مفرد ہے متعلق ہےاور بقیہ تصور مرکب ناقص ،مرکب انشائی ،مرکب خبری شکی ،ووہمی ، حیاروں قشمیں نسبت سے متعلق ہوتی ہیں،اس تمہید کے ساتھ ریجھی یادر کھو کہ قیاس جن قضایا ومقد مات سے مرکب ہوتا ہے ان کی دوقتمیں ہیں یقینیہ او رغیر یقینیہ مقدمات یقینیہ۔ چھ ہیں اولیات، مشامدات، متواترات، مجربات، حدسیات، فطریات؛ اور غیریقینیه بھی چھ ہیں: مشہورات،مسلمات،مقبولات، وہمیات،مخیلات، جن کا بیان صناعات مس کے تحت

میں ذکر ہوگا؛اب صناعات خمس کی بحث شروع کی جاتی ہےاسے خوب ہمجھ کریا دکرو۔ www.besturdubooks.net

## صناعات خمس کی بحث

تم نے ابھی پڑھا کہ باعتبار مادہ قیاس کی پانچ قشمیں ہیں، برہان، جدل، خطلبۃ ،شعر، مغالطہ، جن کابیان جدا جدا نیچ کھاجا تا ہے۔

## بُر ہان

بر ہان وہ قیاس ہے جو بینی مقد مات سے مرکب ہونے کی وجہ سے بینی نتیجہ کو مسلزم ہو،اور اسی وجہ سے بر ہان صناعات مس کی اعلیٰ اور عمدہ تسم سلیم کی گئی ہے۔

جن قضایا اور مقد ماتِ یقینیه بدیهیه سے بر ہان مرکب ہوتا ہے، وہ چھ ہیں ؛ اولیات، مشاہدات، متواتر ات، تجربیات، حدسیات، اور فطریات جن کابیان نیچ تر تیب وار لکھا جاتا ہے۔ اولیات: وہ قضایا اور مقد مات ہیں جن کے ضمون پریقین کرنے کے لئے تصور طرفین کے سوا کسی دلیل کی حاجت نہ ہو۔ جیسے کل جز سے بڑا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جو شخص کل اور جز کاغور سے تصور کرے گاتو وہ اس قضیہ کے صمون پر بلاکسی توقف کے یقین کرے گاکہ کل واقعی اپنے جز سے بڑا ہی ہوتا ہے۔

مشامرات: وہ قضایا ہیں جن کے ضمون پریقین یا بواسطہ سنطام کے حاصل ہوجیسے آفتاب روش ہے، آگ جلاتی ہے وغیرہ جن کو حسیات بھی کہتے ہیں یا بواسطہ س باطن کے حاصل ہوجیسے ہمیں بھوک، پیاس گئی ہے، یاغم وخوش ہے جن کو وجدانیات بھی کہتے ہیں۔

متواترات: وه قضایا ہیں جن کے ضمون پریقین بواسطه اخبار الیی جماعت کثیره کے حاصل ہوجن کا حجمالا ناعقلامحال ہوجیسے مکہ مدینہ کابل ، طهران ، بغداد ، انگور کی موجودگی کاعلم ، یا جیسے رسول اللہ سے ہم تک قرآن واحادیث کے منقول ہونے پریقین ۔

تجر بیات: وہ تضایا ہیں جن کے ضمون پریفین بواسطہ کثر ت تجر بداور تکرار مشاہدہ حاصل ہو، جیسے حکماء کے وہ اقوال جو تجر بات کے بعد کہے گئے ہیں مثلا سقمونیا صفرا کا مسہل ہے، بنفسہ یا اسطوخود س نزلہ کا دافع ہے، املتاس یا سنا مکی دست آور ہے، زہر قاتل ہے وغیرہ۔

معين المنطق السال حصد دوم

منعبیہ: یادرہے کہ تجربیات میں یقین کے لئے تجربہ کلیہ صادقہ کی ضرورت ہے ورنہ مفید طن ہوگا نہ کہ یقین کا۔

حد سیات: وہ قضایا ہیں جن کے ضمون پر یقین ایسے دلائل سے حاصل ہوجن میں حرکت فکری کی ضرورت نہ ہو بلکہ ضمون اور دلیل ایک ساتھ ذہن میں حاصل ہوں جیسے سورج سے قرب وبعد پر ہمیشہ چاند میں اختلاف اشکال مشاہدہ کرنے سے ہم کواس قول پر یقین آنا کہ چاندگی روشن آفقاب سے حاصل ہے چونکہ حدس اور نظر میں امتیاز ابتدا مبتدیوں کے لئے دشوار ہوتا ہے اس لئے دونوں کا فرق اس طرح سمجھوکہ جب مطلوب شئے کا ذہن میں ایک اجمالی خاکہ آجاتا ہے تو نہن اس کی دلیل کے اجزاء اور مواد کی طرف حرکت کرنے لگتا ہے اور جب دلیل کے اجزاء بل جاتے ہیں تو ان میں مناسب ترتیب دینے کے بعد حصول مطلوب کی طرف دوسری مرتبہ حرکت کرتا ہے جس سے مطلوب شئی حاصل ہو جاتی ہے۔

بس یہی دو حرکتیں اگر آہستہ آہستہ اور تدریجی ہوں تو ان کونظر وفکر کہتے ہیں، اورا گریکا خت
اور دفعۃ موجود ہوں تو ان کو صدی، چنانچ نظر وفکر کی تعریف ''مجموع انتقالین تدریجین' سے کی جاتی
ہے اور حدی کی ''مجموع انتقالین فعتین' سے ، مثلا ہرفن کے مضامین ابتداء آہستہ آہستہ اور
تدریجا حاصل کئے جاتے ہیں اور حصول مہارت اور تجربہ پر دفعۃ حاصل ہوتے ہیں تو مبتدی کی
نسبت وہ مضامین نظری کہلائیں گے اور ماہر کی نسبت بدیمی اور حدی 'اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ
ایک ہی مضمون ایک شخص کی نسبت نظری اور دوسر کی نسبت بدیمی وحدی ہوسکتا ہے بلکہ ایک ہی
شخص کی نسبت یہی ایک مضمون ایک وقت میں نظری اور دوسر کی نسبت بدیمی وحدی ہوسکتا ہے بلکہ ایک ہی
فطر یا سے : جن کو قضایا قیاسا تہا معہا بھی کہتے ہیں، یہ وہ قضایا ہیں جن کے مضامین پر یقین
فرطر یا سے حاصل ہو جو تصور طرفین کے وقت ذہن میں حاضر ہوں جیسے چار جفت ہے اور تین
طاق ہے، جن کے دلائل چار اور جفت، یا تین اور طاق کے تصور ات کے ساتھ ذہن میں موجود ہیں
طاق ہے، جن کے دلائل چار اور جفت، یا تین اور طاق کے تصور ات کے ساتھ ذہن میں موجود ہیں
کہ چار دو پر برابر بلاکسر تقسیم ہوسکتا ہے اور جوعد دکہ بلاکسر دو پر برابر تقسیم ہوسکت وہ جوتا ہے،
لہذا چار دفت ہے یا ہو کہ تین دو پر بلاکسر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے اور جوعد دکہ دو پر بلاکسر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے اور جوعد دکہ دو پر بلاکسر برابر تقسیم نے بلوکسر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے اور جوعد دکہ دو پر بلاکسر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے اور جوعد دکہ دو پر بلاکسر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے اور جوعد دکہ دو پر بلاکسر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے اور جوعد دکہ دو پر بلاکسر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے اور بر بلاکسر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے اور جوعد دکہ دو پر بلاکسر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے اور بر بلاکسر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے اور جوعد دکہ دو پر بلاکسر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے اور جوعد دکہ دو پر بلاکسر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے اور جوعد دکہ دو پر بلاکسر برابر تقسیم نے سے دو پر بلاکسر برابر تقسیم نفت ہو سکو دو پر بلاکسر بن برابر تقسیم نور بھی ہو سکو دو پر بلاکسر بور بلاکسر برابر تقسیم نور بور بلاکسر بور بلاکسر برابر تقسیم نور بھی بلاکسر بور بلاکسر بور بلاکسر بور بلاکسر بور بور بلاکسر بور برابر تو بربلاکسر بور بور بلاکسر بور بور بور بلاکسر بور برابر تقسیم بور سکو بور بور بور بور بور بو

ہو سکےوہ طاق ہوتا ہے،لہذا تین طاق ہے؛ بس یہی وہ چھ بیٹنی قضایا ہیں جن سے بر ہان مرکب ہوتا ہے۔

**فائرہ**: برہان کی دوشمیں ہیں کمی اورانی تم پڑھ چکے ہو کہ قیاس سے جونتیجہ برعلم حاصل ہوتا ہے اس کی اصلی علمۃ اور دلیل حداوسط ہوتی ہے۔اب بر ہان میں بیرحداوسط جس طرح کہ ہم نے اپنے ذہن میںعلیۃ الحکم ٹھہرائی ہےویسے ہی واقع میں بھی اگروہ اس حکم کی علیۃ ہوتو اس قیاس کو ہر ہان کمی یا دلیل کمی کہیں گے کیونکہ کم علیۃ کو کہتے ہیں اور اس قیاس میں بھی واقعی علیۃ ہی سےاستدلال کیا گیا ہے اورا گرحداوسطاس حکم کے لئے واقع میں علیۃ نہ ہو بلکہ معلولیت یا دیگر کسی علاقۂ رابطہ سے وابستہ ہوتو اس کو ہر ہان انی یا دلیل انی کہیں گے کیونکہان وجوداور ثبوت کو کہتے ہیں اور اس قیاس میں ایسی شئی سے استدلال کیا گیا ہے جو حض ثبوت اور وجود حکم پر دلالت کرتی ہونہ کے علیت پر۔ مثلا ہم فرض کرلیں کہ ہاتھ کی گرمی اور نبض کی تیزی بخار کی علمۃ ہے اور بید دونوں زید میں موجود ہیں تو ہم کہیں گے کہزید کا ہاتھ گرم اور نبض تیز ہے اور جس کا ہاتھ گرم اور نبض تیز ہوتی ہےوہ بخارز دہ ہوتا ہے،لہٰذازید بخارز دہ ہےتو بیدلیل کمی ہوگی کیونکہاس میں حداوسط (ہاتھ کی گرمی نبض کی تیزی )واقع میں بھی بخار کی علیۃ ہے؛اورا گرہم یوں کہیں کہزید بخارز دہ ہےاور جو بخارز دہ ہوتا ہےاس کا ہاتھ گرم اور نبض تیز ہوتی ہےلہذا زید کا ہاتھ گرم اور نبض تیز ہے،تو بیدلیل انی ہوگی کیونکہ اس میں حداوسط (بخارز دہ ہونا) واقع میں ہاتھ کی گرمی اورنبض کی تیزی کے لئے علیہ نہیں بلکہ معلول ہے۔

### جدل

قیاس جدلی وہ ہے جو (سیجیا جھوٹے) مشہورات یا مسلمات سے مرکب ہو۔
مشہورات: وہ قضایا (سیجیا جھوٹے) ہیں جن پراعتقاد بوجہ شہرت وام یا خواص حاصل ہو۔
جیسے عدل وانصاف اچھا اور ظلم برا ہے یا جیسے ہنود کا قول ہے کہ حیوانات کا ذرئے کرنا گناہ ہے اسی طرح ہر قوم اور جماعتوں میں مخصوص مشہورات مقرر ہیں۔ بعض وقت یہ شہورات نفوس میں ایسے اثر کرجاتے ہیں کہ بدیمیات اولیہ سے معتبس ہوجاتے ہیں ہگر جب شہرت سے قطع نظر میں ایسے اثر کرجاتے ہیں کہ بدیمیات اولیہ سے معتبس ہوجاتے ہیں ہگر جب شہرت سے قطع نظر میں ایسے اثر کرجاتے ہیں کہ بدیمیات اولیہ سے معتبس ہوجاتے ہیں ہگر جب شہرت سے قطع نظر میں ایسے اثر کرجاتے ہیں کہ بدیمیات اولیہ سے معتبل میں ایسے اثر کرجاتے ہیں کہ بدیمیات اولیہ سے معتبل میں ایسے اثر کرجاتے ہیں کہ بدیمیات اولیہ سے معتبل میں ایسے اثر کرجاتے ہیں کہ بدیمیات اولیہ سے معتبل میں ایسے اثر کرجاتے ہیں کہ بدیمیات اولیہ سے معتبل میں ایسے اثر کرجاتے ہیں کہ بدیمیات اولیہ سے معتبل میں میں ایسے اثر کرجاتے ہیں کہ بدیمیات اولیہ سے معتبل میں میں میں کہ بدیمیات اور جاتے ہیں ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہیں ہم بدیمیات اور جاتے ہیں کہ بدیمیات اور جاتے ہیں کہ بدیمیات اور جاتے ہیں کہ بدیمیات اور جاتے ہیں ہم بلی ایسے اس میں کہ بدیمیات اور جاتے ہیں ہوجاتے ہیں ہم باتھا کی ہم بی باتھا ہوں کر جاتھا ہوں کیں کے معتبل میں معتبل ہیں کہ بدیمیات اور جاتھا ہوں کی کی بدیمیات اور جاتھا ہوں کی ہو جاتھا ہے کہ بدیمیات ہوں کی معتبل ہو جاتھا ہوں کی معتبل ہوں کی کر بدیمیات ہوں کی ہوں کی کر بدیمیات ہوں ہوں کر بدیمیات ہوں کر بدیمیات ہوں کر بدیمیات ہوں کر بدیمیات ہوں

کی جائے تو التباس اٹھ جاتا ہے، لیعنی بدیہیات تو بدستوریقیدیہ رہ جاتے ہیں مگرمشہورات کے اعتقاد میں فرق آجا تاہے۔

مسلمات: یه وه (سیجیا جموٹے) قضایا ہیں جن کومناظرہ میں مقابل نے تسلیم کرلیا ہو، یا جن کا ثبوت دوسر ہے علم میں ہو چکا ہواور یہاں (بطور اصول موضوعہ) تسلیم کر لئے گئے ہوں، جیسے عربی صرف ونحویا اصول فقہ وغیرہ کے قواعد جن کو کلام عربی اور فقہی وغیرہ کے احکام میں (بطور اصول موضوعہ) تسلیم کیا کرتے ہیں۔

#### خطابه

قیاس خطابی وہ ہے جو (سیجیا جھوٹے) مقبولات یا مظنونات سے مرکب ہو۔
منفبولات: یہاولیاءاور حکماء کے وہ اقوال ہیں جن کو بوجہ حسن طن لوگ سلیم کرتے ہوں۔
منظنونات: وہ قضایا ہیں جن سے ذہن میں محض غالب گمان پیدا ہو سکے جیسے زیدرات کو پوشیدہ
طور سے گلیوں میں پھرتا ہے۔ اور جورات کو پوشیدہ طور سے گلیوں میں پھرتا ہے وہ چور ہوتا ہے لہذا زید
چور ہے۔ ظاہر ہے کہ رات کو پوشیدہ طور سے گلیوں میں پھر نے سے سی پر چور ہونے کا شبہ یا ظن تو
ہوسکتا ہے مگریفین نہیں آسکتا اسی طرح دیوار سے مٹی گرنے سے اس کے منہدم ہونے پر دلیل لانا،
موسکتا ہے مگریفین نہیں آسکتا اسی طرح دیوار سے مٹی گرنے سے اس کے منہدم ہونے پر دلیل لانا،
موسکتا ہے مگریفین نہیں آسکتا اسی طرح دیوار سے مٹی گرنے سے اس کے منہدم ہونے پر دلیل لانا،
مانا وغیرہ بیسب مظنونات ہیں۔

#### شعر

قیاس شعری وہ ہے جو مخت کیلی قضایا سے مرکب ہو۔اس میں مشدل اپنے کلام کی لفظی موزونیت سے کسی مدعا کے متعلق مخاطب کے ذہمن میں رغبت یا نفرت بیدا کرنا جا ہتا ہے ؛ جیسے عام شعرا کے کلام میں میخانہ ، شراب ، ساقی ، خد وخال وغیرہ کے متعلق رغبت ،اور شہد، زاہد، مولوی ، مسجد تشہیج وغیرہ کے متعلق نفرت یائی جاتی ہے ، شعری قضایا اکثر غلط اور خلاف واقع ہوتے ہیں لیکن چونکہ کیل کونس کے ناثر میں بڑاؤل ہے اس لئے شعری قضایا سے بہت جلد نفس اثر بزیر

ہوتا ہے خصوصا جب کہ بچع اور قوافی کی موزونیت کے ساتھ دل آویز نغمے سے ادا کئے جا کیں۔ مغالطہ

مغالطہ وہ قیاس ہے جوصوری یا مادی غلطی کی وجہ سے غلط نتیجہ کو مسلزم ہو مادی غلطی اکثر دو صورتوں سے ہوتی ہے کہ قیاس یا وہمیات سے مرکب ہو یا مشبہات سے وہم میا ہو؛ حقیقت یہ ہے کہ نفس اپنے تاثر کے اعتبار سے بہ نسبت عقل وہم کے تاثر کو بہت جلد اور زیادہ قبول کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ باوجود ہم ہو جھے ہوجھ کے مرقد العمر اکثر لوگ غلط او ہام میں مبتلار ہے ہیں؛ مثلا وہم کا فیصلہ ہے کہ میت باوجود ہم جو زنا چا اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں حالا نکہ خودان کی عقل بھی جانتی ہے کہ میت جماد ہے اور جماد سے نہ ڈرنا چا ہے۔

یہ وہ قضایا ہیں جن پر صادقات اور نفس الامری حقائق کے احکام اس لئے لگائے جاتے ہوں کہ بیان کے ساتھ صورۃ مشابہ ہیں جیسے گھوڑ ہے کی تصویر کو بیہ نہنا کہ بیہ گھوڑ اہے اور گھوڑ اہنہنا تا ہے ناسی طرح آگ کی صورت کے متعلق بیہ کہنا کہ بیجلاتی ہے، یاعقول، جن، فرشتوں کے متعلق بیہ کہنا کہ بیہ موجود اشیاء ہیں اور ہر موجودہ کو اشارہ کر سکتے ہیں تو ان کو بھی اشارہ کر سکتے ہیں وغیرہ۔

صوری غلطی اکثر دوصورتوں سے ہوتی ہے ، حداوسط کے عدم تکرار سے اور شرائط اشکال کی عدم موافقت سے ہوتی ہے وہ بحث اشکال اربعہ میں تم پڑھ چکے ہو۔ عدم موافقت سے ہوتی ہے وہ بحث اشکال اربعہ میں تم پڑھ چکے ہو۔ اور جوحداوسط کے عدم تکرار سے ہوتی ہے وہ بھی تو ظاہر ہوتی ہے اور بھی ایسی خفی جس کا جاننا مشکل ہوتا ہے، اس کی وجہ اکثر بیہوتی ہے کہ حداوسط سے (متکثر المعنی ہونے کی وجہ سے ) ایک جگہ ایک معنی مراد لئے جاتے ہیں ، اور دوسری جگہدوسرے عنی۔

مثلا کوئی بول کیے کہ غلط غلط 'ہےاور'غلط سی جے '''تو نتیجہ نکلا کہ'' غلط سی جے ' حالا نکہ بیہ غلط ہے کہ خالط غلط 'ہے اور خلط سے معنی مراد ہیں بعنی غیر سی معلوم ہوا کہ صغری میں حداوسط غلط سے معنی مراد ہیں بعنی غیر سی معنی اس لئے حداوسط مکررنہ ہوایا عینک کے متعلق یوں کہے کہ بیہ چشمہ سیم کے کہ بیہ چشمہ www.besturdubooks.net

ہے اور چشمہ سے جیتی سیراب کی جاتی ہے تو اس سے جیتی سیراب کی جاتی ہے وغیرہ ، یہ بھی یا در کھو کہ مغالطہ میں مشدل اگر بیہ جنلائے کہ وہ استدلال میں بقینی مقدمات سے حکیم کامقابلہ کررہا ہے تو اس کو سوفسطائی اور اس کے مغالطہ کوسفسطہ کہیں گے اور اگر بیہ جنلا ناجا ہے کہ وہ شہورات سے مجادل کامقابلہ کررہا ہے تو اس کومشاغبی اور اس کے مغالطہ کومشاغبہ کہیں گے۔

صناعات خمس میں برہان چونکہ صادقات جازمہ سے مرکب ہوتا ہے اس لئے وہ مفید جزم ویفین ہوتا ہے اس لئے وہ مفید جزم ویفین ہوتا ہے جونفس ناطقہ کی بھیل کے لئے بمنزلہ غذا کے ہے؛ جدل چونکہ اکثر مشہورات صادقہ سے مرکب ہوتا ہے اس لئے وہ مفید طن اور غلبہ صدق ہوتا ہے؛ خطابہ اکثر مفید شک ہوتا ہے ہشعر مفید تخیل اور تأثر تنجیر تصدیقیہ اور مغالطہ مفید تصدیق جازم ہوتا ہے مگروا قع کے خلاف۔

عزیز و ان کواچھی طرح سمجھ کریا دکرلوتا کہ بر ہانیات پرخود مل کرسکواور دوسروں کو دعوت دے سکواور دخیا تا ساور مغالطات سے خود بچواور دوسروں کو بچاسکواور دنیا میں ہرخص سے اس کی سمجھاور لیافت کے مطابق گفتگو کرسکو جس سے تم اپنے نفس کواعلی مراتب انسانی تک پہنچاسکو گے اور دنیا میں سُرخروی سے زندگی بسر کرسکو گے۔

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ بَعَزِيُز

۱۹۳۷ و مبرس<del>سها</del>ء

### ہماری اہم مطبوعات

| ہدیہ                  | کتابوں کے نام                            | تمبرشار    |
|-----------------------|------------------------------------------|------------|
| باری <u>ہ</u><br>۵۰/- | فآوی حسینیه (تنجراتی)                    | 1          |
| ra/-                  | <i>هشت سور</i> ه                         | ۲          |
| rr/-                  | معین اِلفرائض (اردو)                     | ٣          |
| my/_                  | معین انمنطق (حصهاوّل، دوم-ار دو)         | ٨          |
| 11/-                  | معین الحکمت (اردو)                       | ۵          |
| 11/-                  | معین العقائد (اردو)                      | 7          |
| 1/-                   | معین العقا ئد (تنجراتی)                  | 4          |
| ٧/-                   | معلم النحو (اردو)                        | ٨          |
| ۵٠/-                  | خطبه جمعه                                | 9          |
|                       | خطبهٔ عیدین                              | 1+         |
| ٣/_                   | اساءِ بدريّين                            | =          |
| r/-                   | اساءِ محمدی تعویذ                        | IT         |
| ٢/-                   | حفاظتی تعویذ                             | ١٣         |
| rr/-                  | معلم الصرف( چارصے مکتل –اردو )           | الد        |
| 11/-                  | عمره كاطريقه                             | 10         |
| 11/-                  | فرض اورثفل نمازوں کی فضیلتیں اور بر کتیں | Z          |
| 10/-                  | تخفة الطلبه (اضافه شده)                  | 14         |
| مفت                   | ختم خواجگان                              | I۸         |
| مفت                   | حج اورزیارت کی مسنون دعا نیں اور مسائل   | 19         |
| مفت                   | احكام الميت                              | <b>*</b>   |
| مفت                   | پیارے نبی علیہ کی پیاری سنتیں            | ۲۱         |
| مفت                   | وصیت کر کے نقصان بہنچا نا                | 77         |
| مفت                   | درودوسلام ( محجراتی )                    | 44         |
| مفت                   | درودوسلام (اردو)                         | 464        |
| مفت                   | جے کے پانچ دن                            | <b>1</b> 0 |

كتاب ملنے كا پية: جامعه حسينيه، مورا بھا گل، را ندير، سورت فون: 0261-2763303 فيكس: 2766327-0261 www.besturdubooks.net